111 سالات الدالات

مريدون الرعفرون الرسم المراج المنظر المنظر

رین احریرمنا فرانست، سربایه الست. عنرت طامه سولانا مغنی الوافد محرفیض احمدا و کسی مدخله العالی (پروپور)

بابتهام الحريضيل رضاعطاري

کانت استود نشبازار، رقن طاد رود، نزد مقدس مهر، الکتت اردوبازار، کرایی- 4027536 : Mobile

بيت الكتب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم الامين وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين وعلى اولياء امة الكاملين وعلماء ملة الراسخين لاسيما امام الاولياء ومقدام الصلحاء غوث العالمين

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا **ما بعد!** فقیرنے اس سے قبل میلاد شریف کے دو درجن زائد سوالات کے جوابات ککھ کران کا نام رکھا خسید السمعاد فی مسائل السمیلاد اس کی اشاعت کا نظار کررہاتھا کہ ایک سوگیارہ مزید سوالات کراچی باب المدینہ سے موصول ہوئے۔

ان سوالات کے مرتب فقیر کے ایک عزیز فاضل علامہ خطیب سیّدمجمہ عارف شاہ صاحب او لیمی تر مَدی مدخلہ ہیں اسی لیے تعیل ضروری سمجھی ور نہ خیال تھا کرتج میراوّل جب تک شاکع نہ ہواس کے جوابات لکھنا کسی کا م کے نہیں کیونکہ آج کل قدر دانوں کا حال ہیہ ہے کہ سخیم کتب اور عظیم رسائل کے لکھنے کا حکم فرمادیتے ہیں لیکن دماغ سوزی کے بعد جواب ملتا ہے کہ اب ہماری کمر ٹوٹ گئ

ان کے جوابات کیلئے قلم اُٹھا کر حضور غوث اعظم سیدنا الثینے عبدالقادر البحیلانی کے وسیلہ جلیلہ سے لکھنا شروع کردیا اور ذہن میںاس کی ضخامت دو تین سوصفحات سے کم نظر نہیں آتی۔

فلپذامعذرت خواہ ہیں بہر حال بیسوالات ۸ صفر المظفر ۲<u>۳ ا</u>ھ بروز پیر نماز ظہر کے بعد موصول ہوئے فقیر نے بلا تاخیر

وما توفيقى الابالله العلى العظيم وصلى الله تعالىٰ علىٰ حبيبه الكريم

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداً و لیبی رضوی غفرله بہاولپور۔ پاکستان غوث کے لغوی و شرعی معنی میں مناسبت

یہاں لغوی وشرعی معنی کی مناسبت عرض کر دوں۔

غوث کامعنی ..... لغت کی کتابوں میںغوث کی معنی ہوتا ہے ،فریا درس اور مدد گار۔

﴿ قرآن مجيد﴾

众

☆ فاسخانه الذي من شيعة (القصص:۱۵)

🖈 پھرفریادی اس سے اس نے جوتھااس کے رفیقوں میں۔ (ترجمہ مولوی محمود اُلحسٰ وہائی صفحہا ۵۰)

اس نے موی سے اس کے دشمنوں کے برخلاف مدد جاہی۔ (ترجمہ مولوی ثناء اللہ غیر مقلد و ہائی صفحہ ۲۳۳)

الل لغت نيس اس ك يبي معانى لكه بير.

فا ئدہ..... یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آپ کوغو ث اعظم اورغو ث اکتقلین تو کیا صرف غوث کہنا بھی گوارانہیں کرتے بلکہ وہ ہر ملا کہتے

ہیں کہ غوث اور داتا اور مولی اور سیّدتو صرف اللہ ہی ہے گر اللہ رہے العالمین نے قر آن مجید میں بیتمام القاب اپنے محبوبوں کو عطا فرما کر جاہلوں کا ناطقہ بند کردیا ہے۔ چنانچہ جماری پیش کردہ مذکورہ آیت میں حضرت مویٰ علیہالسلام سے استغاثہ کیا گیا

للبنرا آپ نبی ورسول ہوتے ہوئے غوث بھی تھے کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے کہ اونیٰ درجہاعلیٰ درجہ میں لاز ما ہوتا ہے۔ ⇒ وما اتكم الرسول فخذوه ليخي جو يحتمبين رسول دےوہ كاو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ امام الانبیاء والمرسلین دینے والے بیعنی داتا بھی ہیں۔

🚓 جبریل علیه اسلام اوراولیاء الله کومولی کے لقب سے نواز اگیا ہے۔

كما قال الله قال الله هو موله وجبريل وصالح المؤمنين حضرت یخیٰ علیہالسلام کوسیّدہونے سے سرفراز کیا گیا۔

كما قال الله تعالى: سيداً وحصوراً ونبيا من الصلحين

فا ئدہ..... قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ غو ث، داتا، مولی اور سیّد کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا بخشا ہے

لہٰذااب ان القاب کو ہزرگوں کیلئے استعمال کرنے میں ذرّہ مجربھی شک کی گنجائش نہرہی۔ان واضح آیات کے باوجودمنکرین کے ا نکار و اعراض پر ہمیں سخت تعجب ہوتا ہے حالانکہ انہیں کے ا کابر نے حضرت غوث اعظم اورغوث الثقلین کہنے اور لکھنے میں

جارےساتھ کمل اتفاق کیاہے۔ چند حوالے گزر چکے۔

غوث اعظم دیوبندیوں کے گھر میں علماء دیوبند وہابیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے، حضرت غوث پاک قدس سرہ کلیات صفحہ ۲۷ نفوث الاعظم، شائم امداد بیصفحه ۲۳ ، ارباب معارف سےغوث ہے، بیمرتبہ عظیم رکھتا ہے اور سنید کریم ہوتا ہے، آ دمی حالت اضطراب میں

فائدہ .....ان حوالوں سے بیہ بات اظہر من انشمس ہوگئی ہے کہ اہلستت کی طرح دیگر فرقوں کے اکا برواصاغر بھی لقب غوث اعظم اورغوث الثقلين غيرخدا كيليّے استعال كرتے چلے آئے ہيں۔ بالخصوص بيلقب حضرت پيران پيردشگيرا بومحمسيّد نااشيخ السيدعبدالقا در جيلانی رضی الله تعالیٰءندکی ذات گرامی کيلئے درجه شهرت حاصل کر چکاہے گو ياجب بھی بيلقب سامنے آتا ہے تو فوراً آپ کی طرف خيال چلاجا تاہےاگراس لقب کااستعال اتناوسعت نہ رکھتا تو ہمارے مخالفین کے اکابرغیرخدا کیلئے بھی بھی اس کاار تکاب نہ کرتے۔

غوث الاعظم، فتأوي نذير بيجلدا ،صفحة ١١٣ لغير مقلد ولها بي W.NAFSEISLAM

نوٹ .....ضخامت سے بچنے کیلئے ای پراکتفا کرتا ہوں وضاحت وتفصیل کیلئے فقیر کا رسالہ ' غوثِ اعظم' جیلانی کا لقب ہے'

میں ملاحظہ فرمائیں۔

یومیه جلدا بصغحه ۲۵ ـ ۳۳۹ ،غوث پاک ،ا فاضات جلدا ،صفحه ۲۵۷ ،غویث اعظم وغوث الثقلین ،فتا وی رشید بیرگنگو بی دیوبندی و ما بی

حضرت غوث أعظم ،امداد بيالمثنا ق صفحه ٨ ٧ ـ ١٥٨،غوث الكاملين غياث الطالبين ،امداد بيالمثنا ق صفحه ١٩٩،غوث أعظم ،ا فاضات

مختاج ہوتے ہیں اورا ظہارعلوم فہم اوراسرار مکنونہاس سے چاہتے ہیں اور طلب دعااس سے کرتے ہیں اور وہ مستجاب الدعوات ہے، شائم امدادیہ صد۲۳، خود حاجی صاحب کوغوث دوران لکھا گیا ہے۔کلیات امدادیہ صفحہ۸، تھانوی صاحب نے لکھا ہے ۔

صفحه ۱۳۳۰، گنگو ہی صاحب کوغوث اعظم کہتے ہیں۔مرثیہ صفحہ ۵ ،تذکرۃ الرشید جلدا،صفحۃ ،غوث صدانی ارباب طریقت ،صفحۃ ۴ ، لغیر مقلدین مولوی احتشام الحن کا ندهلوی دیو بندی کی مکمل کتاب بنام 'غوث الاعظم' اوراس میں بار بارغوث اعظم کالقب آپ کیلئے استعال کیا گیا ہے،غوث الثقلین،صراط منتقیم صفحہ۵۰۱، فناوی دارالعلوم دیوبند، جلد۳،صفحہ۹۵ س۳۰۳ ۲۰ ۲۳۰،

**قبل** اس کے کہ فقیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت پر پچھ عرض کرے فقیر ناظرین کو بیہ گذارش گزار ہے کہ جبغوث اعظم رضیاللہ تعالیءنہ کے سٹید ہونے میں کسی کوشک وشبہبیں تو پھراس سوال کا کیا فائدہ کہ شیخ بھی ہیں تو سٹید کیوں کہتے ہیں بھلااس میں کون سی قباحت ہے کہ حضورغوث اعظم شیخ بھی ہیں تو سیّر بھی ہوں تو کیا حرج ہےا بیک شخص قر آن کا حافظ بھی ہواور عالم بھی اس کےعلاوہ بھی اس میں کئی صفات ہوسکتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کے اس سوال سے کوئی کھوٹ ہے اور وہ وہی ہے جوفقیرنے او پرعرض کر دیاہے۔اب حوالہ ملاحظہ ہو:۔ یهودیوں اور شیعوں کا مشتر که عقیدہ حضورغوث صدانی سیّدنامحبوبِ سبحانی قطب ِ ربانی رضی الله تعالی عنه کو یمبودی اور شیعه ایرانی نسل کہتے ہیں (معاذ الله ) یاوگ آپ کو سیدنہیں مانتے۔انگریز کےسوال کا جواب مندرجہ ذیل عبارت سے پڑھئے اور شیعہ کی عبارات اوراس کے جوابات آنے والے صفحات پر ملاحظہ فر مائیں بیےغلط خیال ہے کہ آپ ایرانی النسل تھےاس دعویٰ کیلئے کوئی سند پیش نہیں کی جاسکتی ہےاگر آپ عربی النسل نه ہوتے تو آپ کےمعاصرین خصوصاً وہ علماء جوآپ کےسامنے زانوئے ادب تہہ کرتے تھے مثلاً مفتی عراق ابو بکرعبداللہ بن نصر بن حمز ہ البکری البغد ادی اپنی کتاب 'انولدالناظر' میں جوحصرت سیّدناعبدالقا در جیلانی کی سیرت سے متعلق ہے،اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ایرانی حبثی ، زنجی ( تیگرو) ما ترکی نسبت کواس زمانے میں مسلمان پست تصور کرتے تھے اور نہ قرون وسطنی کے سمسی دور میں کیونکہ 'نیج ذات' خالص ہندوانہ تصور حیات ہے۔مفروضات کی دنیا وسیع ہے بلکہ بعض اوقات گھناؤنی بھی نظرآتی ہے۔اورشیعہ کا خیال ہے کہ شیخ سیّدنہ تھے۔ملاحظہ ہو' کلید مناظرہ صفحہ نمبر۱۴۳ سے۔

سوال-3......، ہم نے سنا ہے وہ میتنخ عبدالقا در جیلانی تھے آپ شیخ بھی کہتے ہیں پھرسیّد کیوں کہتے ہیں؟

جواب ..... دراصل میہ یہودیوں کے اور شیعوں کے گندے عقیدے کا شوشہ ہے جسے وہابی دیو بندی شرم کے مارے کھل کر

نہیں کہنا چاہتے ورنہ بیسوال دراصل انہی یہود یوں اور شیعوں کے عقیدے کا ترجمان ہے۔اسکی تفصیل آتی ہے۔ ( ان شاءَ الله )

جواب ..... میصرف شیعوں کی متعصبا نہ حیال ہے وہ صرف اس لئے کہ حضورغوث یا ک رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعہ عقا کد کی بھر پورتز دید فرمائی ہےان کا قاعدہ ہے کہ جوا نکےنظریات کامخالف ہواہےسب وشتم اورالزام تراشی و بہتان بازی سےنواز تے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ائمہ زا دوں کومعا فسنہیں کیا مثلاً حضرت زید بن علی ( زین العابدین ) بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عنه لینی حضرت امام حسین کے بوتے اور حضرت زین العابدین کےصاحبز ادے کو کا فرکہتے ہیں حالانکہ وہ عالم متقی اور پر ہیز گار تھے۔ مروا نیوں کے ہاتھ شہید ہوئے اوران کےصاحبز ادے حضرت کیجی بن زید کے بھی دشمن ہیں اورا پیے بی ابراہیم بن موسیٰ کاظم اور حضرت جعفر بن علی لیعنی حضرت امام حسن عسکری کے بھائی کو بھی گذاب کہا۔ پھرحسن بن مثنی اور ان کے صاحبزادے حضرت عبدالله محض اوران کے بیٹے حضرت محدملقب بیفس ز کیہ کو کا فرومرند لکھتے ہیں اورابراہیم بن عبداللہ اورز کریا بن محمد با قر اور عبداللّٰہ بن حسین بن حسن اورمحمہ بن قاسم بن حسن اور یکیٰ بن عمر جو کہ حضرت زید بن امام زین العابدین کے پوتوں میں سے ہیں ان سب کو کافر ومرتد کہتے ہیں ۔اسی طرح وہ تمام سادات حسینیہ وحسنیہ جوحضرت زید بن علی امام زین العابدین کی امامت اور بزرگی کے قائل ہیںسب کو گمراہ جانتے ہیں تفصیل اورحوالہ جات فقیر کی کتاب ' آئینہ شیعہ مذہب ' میں ملاحظہ ہو۔ بنا **بریں** اگر وہ غو شے اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہءنہ کو گالیاں دیں اور بت پرستوں اور یہودیوں کا چود ہری <sup>لک</sup>ھیں تو مجبور ہیں ورنہ حضورغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک کوتاریخ نے سورج سے زیادہ واضح کیا ہے۔ دلائل از كتب شيعه

بن حسن مثنى امام حسن رضى الله تعالىٰ عنه مفتهى مى شود-

الامیرالکبیر بن مویٰ ٹانی الخ یا درہے کہ حضرت مویٰ حسن شی کے پڑوتے ہیں۔

حضرت غوث الثقلين است-

رباني بحر المعاني شيخ الجن والانس شيخ عبدالقادر جيلاني موسى جون بن عبد الله المحض

**کتاب ندکورہ کی عبارت مسطور بالالکھ کرمنکرین کو بعنی شیعوں کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ہر کہ طعن برایشان دارداز روئے عقائکہ** 

یعنی جوکوئی مذہب شیعہ میں ان پرطعن کرتا ہے تو بوجہان کے مذہب (سنی ) کے ورنہ آپ کے نسب پرکسی کوطعن کرنے کی کوئی گنجائش

ہی نہیں اگر کوئی کرے بھی تو بے وقو فی ہےاس لئے کہ سابق دور میں جتنا نسب بیان کرنے والے محققین ہیں سب کے نز دیک

آپ کی سیادت مسلم ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ (<u>۲۰۰۰ میں دو قوی طور بوب</u> السدیسی حسینی عسینی عسیاد

🛠 💎 مرتضلی شیعی نے ' بحرالانساب' میں ککھا ہے کہ سیّدعبدالقاور جیلانی منسوب است بعبد اللّٰہ بن کیجیٰ بن محمد بن داؤد

🖈 💎 روضة الشهداء میں بھی اس طرح لکھا ہے کہ قطب الاقطاب سیدی محی الدین عبدالقادر قدس سرہ منسوب است

دار د نها زروے نسب واگر طعن از روئے نسب باشد لا حاصل آست چرا که درتواریخ نساباں ماضیہ سیادت ایثال ثابت است <sub>س</sub>

🖈 شخ احمد بن محمودا كبرآبادى نے "تذكرة السادات ميں لكھا ہے كہ سلسله انسساب پدرى حضرت قطب

اھلسنّت کی کتب سے دلیل

تفریح الخاطر میں،سلالتہالا فاصل علامہسی*د محد ک*ی نے سیف ربانی میں،علامہ شیخ سراج الدین شافعی نے دررالجو ہرعلامہ سیّدمومن

نة ورالابصاروغيربم (رحم الله تعالى) في غيرها لا يعلم عددهم الاالله ورسوله الاعلى ﷺ ﷺ

الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني سيد شريف الطرفين صحيح النسبين من الابوين الامام

الاحسنين الحسن والحسين بحسب الابتداء الذي عليه الانتهاء متواتر صحيح ثابت ظاهر

كظهور الشمس في اربعته النهار لا يقبل الجمجمة والنزاع كما عليه الاجماع رغما للمبتدعة

الرفضة اهل الزيغ والنفاق والشقاء حفظنا الله والمسلمين من كين الحاسدين الضالين

يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وهو ارحمه الراحمين فلا حاجته الاقامة

الدليل على هذا النسب الشريف الواضح البرهان المشهور لكل مكان كما قال الشاعر

الشيخ محى الدين ابو محمد سيد عبد القادر الحسنى والحسينى الجيلاني رحمة الله عليه نسبه

الشريف من جانب الام الى الامام الهمام سيدنا الامام حسين ثبتت برواته المعتدات من

المعثبرات الثقات العلماء المحدثين والمورخين والفقهاء الكاملين العالمين رحمهم الله تعالى

ف......ہم نے اختصار کے پیش نظران دوعبارتوں اور چند کتابوں کےاساء پر اکتفا کیا ہے ورنہ بیننکڑوں سے تعداد آ گے بڑھنا

چاہتی ہے۔ چونکہ وہ طویل لا طائل اورامر لا حاصل ہےاسی لئے ترک کر دیا۔منصف مزاج کیلئے اتنا کافی اورضدی ہٹ دھرم کیلئے

نوٹ ..... اس سوال سے جواب کی تفصیل میں فقیر سے دورِسا لے مطبوعہ ہیں 'نسب غوث الوریٰ' اور 'کیاغوث اعظم سیّز ہیں'۔

ان کا تو کوئی شار ہی نہیں۔ چندا یک مشاہیر کے اساء درج ذیل ہیں۔ ع**ارف** جامی نفحات الانفس میں، ملاعلی قاری نے نزہۃ الخاطر میں، علامہ علاؤ الدین نے تخفۃ الابرار میں، علامہ اربلی نے

فقیر صرف علامہ شہیر فہامہ بے نظیر حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الله الباری کی عبارت پیش کر کے بحث کوختم کرتا ہے۔

فلا يصح في الاذهان شي اذا احتاج النهار الى دليل (نبة الخاطر)

اس*طرح* حجة البيضاء مين *لكماب كه* 

د فاتر بھی نا کا فی **۔** 

### كمالاتِ غوثِ اعظم رض الله تعالى عنه كے شواهد

عاکم اسلام میں کوئی ولی اور کوئی عالم دین ایبانہیں جوحضورغوث ِاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کمالات کا قائل نہ ہو یہاں تک کہ ابن تیمیہ بھی فیقیرنے ان تمام حضرات کےکلمات کوا یک جگہ جمع کردیا ہے۔ یہاں چندنمونے ملاحظہ ہوں:۔

> ﴿ 1 ﴾ امام محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد رحمته الله تعالى عليه ( تفريح الخاطر، روضة النواظر ونزجة الخاطر)

شہدت برتبتہ جمیع مشائخ فی عصرہ کانوا بغیر تناکر لیعن تمام مشائخ نے حضور (غوث پاکرض اللہ تعالی عنہ ) کے بلندمر تبہ کی شہادت دی ہے اس میں کسی کوا نکارنہیں۔

امام الذين تقدموا قد بشروا بقدومه الميمون اكرم طائر كالعالم البصرى هو الحسن الذى عمر طريق السالكين لسائر من عصره السامى الى عصر الشريف القطب محى الدين عبد القادر

تمام اولیاءاللہ اور بڑے بڑے صاحبِطریقت مثالی جیلے مطرات خواجہ میں بھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں سب نے حضرت خواجہ موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ عالیہ سے لے کرسیّد نا قطب الا قطاب حضرت میرال محی الدین شخ سیّدعبدالقا در جیلانی قدس روانورانی کے زمانہ اقدس تک آپ کے قد وم میمنت لزوم (بابر کت تشریف آوری) کی خوشخبری دی ہے۔

ما من رئیس کان صدر زمانه الا وبشرهم باکرم طائر ایخ وقت کے ہررکیس الاولیاء (قطب) نے اس مبارک ہستی کی تشریف آوری کی خوشخبری لوگوں کودی۔

والكل كانوا قبله حجابه قتقدمواه وكانوا كل عساكر جمله (اقطاب واولياء) جوآپ سے پہلے آئے وہ سب كے سب آپ كے دربان تھے اور (شہنشاه كى آمركى خبرد يے كيلئے) لشكريوں كى طرح آپ سے پہلے آئے۔ واتی کسلطان تقدم جیشه شمسا تغیب کل نجم زاهر

آپایک بادشاه کی طرح تشریف فرما موئے جس کے آگے آگے اس کالشکر چلا

(یعنی اولیاء اللہ جوصور کے مسکری ہیں وہ آپ ہے پہلے آئے اورلوگوں کوخوشخبری دی کہ بادشاہ سلامت تشریف لارہے ہیں)

جس طرح سورج کے سامنے سب دوشن ستارے غائب ہوجاتے ہیں اسی طرح جب آپ کا آفتا بولایت بلند ہوا

تو آسانِ ولایت کے سارے دوشن ستارے میں ستارے میں اسی طرح جب آپ کا آفتا بولایت بلند ہوا

تو آسانِ ولایت کے سارے دوشن ستارے مہم پڑھئے۔

ھو صاحب القدم الذی خضعت رقاب الاولیاء له بغیر تشاجر آپ وه صاحب القدم بین کہ جن کے پائے مبارک کے آگے تمام اولیاء اللہ کی گرونیں بلاا تکار جھک گئیں۔

اذ قال مامورا على كرسيه قدمى على رقبات كل اكابر فحنت جميع الاولياء رء وسهم اجلاله باديهم والحاضر جبآپ نيځ كم البى كرى پر بيڅ كرفر مايا ، ميراقدم جمله اكابراولياء الله كي گرونو ل پر ب تو آپ ك جلال كسامن تمام اولياء الله حاضروغائب نے اپنے سر جھكادئے۔

لم يمتنع احد سوى رجل سها عن حاله من اصفهان مكابر قد كان بين الاولياء معظما بالعلم والحال الشريف الفاخر لكنه غلبت عليه شقاوة سبقت كابليس اللعين الكافر

اصفہان کے ایک متکبر محض کے سواکسی نے انکار نہ کیا جو آپ کے حال سے بے خبر تھا۔اولیاءاللہ میں علم اور عمدہ حال کے باعث اس کی بڑی تعظیم و تو قیرتھی۔لیکن اس پر شقاوت (بر بختی) غالب آگئی (اور آپ کے قدم مبارک کے آگے اپنی گرون نہ جھکائی) جس طرح شیطان ملعون کو ملائکہ میں عزت حاصل تھی لیکن بر بختی اس کے شامل حال ہوئی سب فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس نے اس نورچمدی صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جو حضرت آ دم علیہ السلام کی بیشانی مبارک میں جلوہ گرتھا۔ متیجہ ریہ واکہ لعنت کا طوق اس کے گلے کا ہار بنا۔

فائده ..... مندرجه بالااشعار میں اصفهان کے جس بزرگ کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام شیخ صنعان ہے جن کاتفصیلی واقعہ آتا ہے۔

چیخ صنعان ہے انہوں نے سیّدنا حضرت غوث الثقلین رضی الله تعالیٰ عنہ کے فر مانِ مبارک .....کا انکار کیا تھا بعد میں تا ئب ہوئے۔ حضور سلطان الا ولیاء قدس سرہ نے ان کومعاف کر دیا اور سلب شدہ حالات و در جات واپس مرحمت فر مادیئے۔

> قدمی هذاه علیٰ رقبہ کل ولی الله ﴿ میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے ﴾

﴿٢﴾ حضرت شيخ نورالدين الى الحسن على بن يوسف رحمة الله تعالى عليه (مصنف بهجة الاسرار)

عبدله فرق المعالى رتبة وله المماجد والفخار الافخر (وه الله كايب برگزيده) بندے بين كمان كامرتبه عالى سے عالى ہے اور ان كے لئے شرافتيں اور برو فخر بيں۔

وله الحقائق والطرائق فی الهدی وله المعارف کالکواکب تزهر حقیقت اورطریقت کے آپر جنما ہیں اور آپ کے معارف (الله کی معرفت علوم) ستاروں کی طرح روثن ہیں۔

وله الفضائل ولمكارم والندى وله المناقب فى المحافل تنشر آپ كفضائل، بزرگيول، جودوسخااورمنا قبكاذ كرمحفلول بين كياجا تا ہے۔

وله التقدم والتعالى في العلى وله المراتب في النهاية تكثر و باندى مين آپ كوسبقت اور بردائي حاصل إاورتمام انتهامين آپ كراتب ومناصب بكثرت بين ـ

غوث الوری غیبٹ المندی نمور الهدی الدجی شمس الصحیٰ به الدجی شمس الصحیٰ به انمور وه لوگول کے فریا درس اور ان کے حق میں شاوت کی بارش اور ہدایت کے نور ہیں وہ بدرالدجی (تاریکی کودورکرنے والے ماومنیر) شمس الضحٰ (روش دن کے سورج) ہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیا دہ روش ہیں۔

قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوارها من دونه تتحير آپ نے جملہ علوم نہایت عقل ودانش کے ساتھ طے کئے جن کے مسائل کو بدوں آپ کے حل کئے جرت میں ڈالتے ہیں۔

ما فی علاہ مقالۃ لمخالف فیمسائل الاجماع فیدہ تسطیر آپ کے مقام ومرتبہ میں کسی مخالف فی مسائل الاجماع فیدہ تسطیر آپ کے مقام ومرتبہ میں کسی مخالف کو چون و چرانہیں کیونکہ بالا تفاق رائے سب نے آپ کے مراتب کوشلیم کیا ہے (نہ صرف موافق اور معتقد ہی بدل و جال حضور کے علوم اتب کے قائل ہیں بکہ مخالفین اور منافقین بھی متفقہ طور پر آپ کی بلندی شان کوشلیم کرتے ہیں )

سوال-1-....آپ عبدالقادر جيلاني كوغوث اعظم كيول كهتي بين؟ جواب ..... بیلقب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کو الله تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ چنانچے حضورغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے ا یک الہام بیان فرمایا جواللہ تعالیٰ نے آپ کوخلوت خاص میں ارشادات سے نوازا' وہ الہام رسالہ 'الغوثیۂ کے نام سے مشہور ہے۔ فقير الاالها هيس بغداد شريف باردوم حاضر جواتوباب الشيخ كسامة ايك كتب فروش ايك كتاب خريدى بنام: الفيوضات الربانيه سيّدنا القطب الكبير باز الله الاشهب مولانا عبدالقادر الكيلاني ترجمه وترتيب السيد الشيخ نورالدين ابا فهد باسم بن على بن عبد الملك بن السلطان محمدبن الامام محى الدين المدرس الحسينى رئيس الطريقه القادريه اس کے صفح ہم سے صفحہ ۱۳ تک بیرسمالہ پھیلا ہوا ہے اس کے اوّل میں بیعبارت مرقوم ہے: ھذا الغوشیہ وھی بسط ریق الالهام القلبى والكشف المعنوى رساله غوثيه (عربي زبان) ميں ہے۔وہکمل رسالہاور مزيد تحقيق فقيرك رساله 'غوث اعظم جيلاني كالقب ، مي را هي -

## ﴿٣﴾ حضرت شیخ ابوالقاسم عمر بزاز بغدادی رحمة الله تعالی علیه (ماخوذ اذ بهجة الاسرار صفیه ۱۰)

الحمدالله انی فی جوار منتی حامی الحقیقة نقاع وضوار الله تعالی کیلئے حمہ کے میں ایسے جوان کی حمایت میں ہوں جو حقیقت کے حامی ہیں، نفع اور ضرر دینے والے ہیں۔

لا يرفع الطرف الاعند مكرمة من الحياء ولا يغضى على عار سوائس خاوت كآ تكهاو يربيس الهات حياك باعث اورعار يرجثم يوثى نبيس كرتــ

نوٹ .....عربی میں بے شارقصا کد بزرگانِ دین نے حضور کی شانِ مبارک میں لکھے ہیں جن کا اندراج اس مختصر رسالہ میں مشکل ہے۔

﴿٤﴾ سلطان العارفين حضرت سلطان بامورمة الله تعالى عليه

عنج الاسرار مين فرمايا ﴾

شیاه میران هست ثانی شه امیر شهسوارِ معرفت روشن ضمیر معرفت حضرت شاه میران دانی شدامیر بین،میدانِ معرفت کے شہواراورروش ضمیر بین۔

ھر كه را پدرش بود عارف مقيم چوں نه باشد سيد راه سليم جن كے جدِامجدمقام معرفت كے مالك جول وہ راہ سليم كے سردار كيول نه مانے جاكيں۔

اصلِ جیلانی زباطنِ مصطفٰے ﷺ ایں مراتبِ قادری قدرتِ اِلٰه سرکارِ جیلانی قدس سرہ النورانی کے مراتب کی اصل سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کے باطن پاک سے بیقا دری مراتب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں۔

سوال-5.....تم حنفی ہوتم کوایک صنبلی بزرگ کی عقیدت کیوں ہے؟

جواب ....اس سوال کے جواب میں فقیر کا ایک رسالہ مطبوعہ ہے 'کیاغوث اعظم وہانی تھے'۔

میہ وال دراصل وہابیوں کی طرف سے ہوا چونکہ دیو بندی ان کے چھوٹے بھائی ہیں اسلئے اپنے بھائیوں کی حمایت میں بیہ وال کر دیا

ورندان کاحق نہ تھا ایبا سوال کرنا کیونکہ بیخو د کوحنفی کہلاتے ہیں ۔ دراصل وجہ بیہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ستفل مجتہد تھے

کیکن چونکہ آپ کے دور میں تقلید کے وجوب پراجماع امت ہو چکا تھااس لئے آپ نے عمداً تقلید پڑمل فر مایا تا کہ آنے والی نسلیس

غیر مقلدیت کا شکار نہ ہوں اور امام احدین حنبل کی تقلید آپ نے ان کی التجابر اختیار فرمائی جس کی تفصیل فقیر نے 'ہدیدالسالکین فی

تو خیج غتینة الطالبین میں کر دی ہے چونکہ ہرو لی کامل کسی نہ کسی امام کامقلد ہےاور بیامورشرعیہ سے متعلق ہےاسی لئے ہم امورشرعیہ

میں امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں اورامورسلوک ومعرفت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار۔اسی لئے سرے سے بیسوال ہی

سخرلنا هذا؛ سيحانك اللهم؛ سيحان الله عما يصفون؛ سيحان ربك رب العزة؛ سيحان الله حيين تمسون وحيين تصبحون وغيره وغيره الطرح بيبيول آيات پڙھ ڈاليں۔ جارے وام کجے بکے ہوگئے کہ واقعی وہابی دیو بندی قرآن کی درجنوں آیات پڑھ رہاہے اس لئے واقعی مدینہ، بغداد ،غوث،رسول وغیرہ وغیرہ کو پاک کہنا شرک ہوگا ہمارےمولا نانے فرمایا، 'وہابی جی' پاک کااطلاق غیراللہ پرشرک ہےتو بتا ہے تم نے کھانا کھایاوہ پلیدیا پاک؟ وہابی نے کہا پاک، پھر پوچھا پانی؟ اس نے کہا پاک، بھر پوچھا تمہارا کپڑا؟ کہا پاک، بھر پوچھا تمہارے نماز پڑھنے کامصلیٰ؟ کہا پاک، اس طرح بیسیوں مثالیں گنوائیں تمام و ہابی کہتا گیا پاک، پھر پوچھا تیریءورت کی شلوارکہا پاک۔اب ہمارےءوام کی آئکھ کھلی کہ بیلوگ اس طرح سے دھوکہ دے کر قرآنی آیات پڑھ کر غلط مطالب بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پر دہانی کواپنے جلسہ سے بھگا دیا۔ دوستنو! اس طرح دیو بندیوں و مابیوں کے دوسرے مضامین کا حال ہے۔

یہاں ایک لطیفہ کہانی پڑھ لیجئے اس سوال کے مطابق ہے۔ لطیفہ..... ہمارے ایک دوست تقریر کرتے ہوئے کہہ بیٹھے۔ مدینہ پاک،غوث پاک، رسول پاک وغیرہ وغیرہ تو جلسے میں ا یک وہابی دیو بندی کھڑا ہوگیااور کہا کہ مولا ناصاحب آپ نے مدینہ ،غوث ،رسول کےلفظ کیساتھ لفظ یاک کہہ کربہت بڑا شرک کیا اس لئے کہ پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہےاورتم نے غیروں کو پاک کہددیا۔ ہمارے مولانانے یو چھاوہ کیے؟ اس نے کہا کہ مندرجه ذيل آيات مين الله تعالى نے پاک صرف إنى ذات كوكها ب مثلاً: سبحان الذى اسىرى بعيده، سبحان الذى

جواب ..... بیسوال جاہلا نہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس میں کیا شک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت ہی

چیز ول کو پاک بتایا ہے۔قرآن پاک، کعبہ پاک، حدیث پاک، کھانے پینے کی ہرشے پاک، کپڑے پاک، انبیاء بیہم السلام پاک

اوراولیاء پاک اس میں کون سی برابری ہے۔اسلام کامسلم قاعدہ ہے کہالٹد تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اورالٹد تعالیٰ کی مخلوق میں

الله تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں کیکن ان لوگوں کو چونکہ انبیا علیہم السلام اورا ولیاء کرا م کا بغض ہے اسی لئے بہلی بہلی باتیں کرتے ہیں

سوال-6-...الله پاک ہے کیکن غوث یاک کہنے سے اللہ کی برابری ہوجاتی ہے۔ کیا بیشرک نہیں؟

سوال-7....تم کہتے ہو وہ مال کے پیٹ سے پندرہ سیپارے حفظ کرکے پیدا ہوئے۔ بیکسے ہوگیا؟ جواب ..... دراصل اولیاء کرام انبیاء پیہم السلام کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں بچپپن میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات مسلم ہیں لیکن غیرمسلم نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید میں منصوص ہے۔ ( ترجمہ ) پھرلائی اس کواپیۓ لوگوں کے پاس گود میں وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کیا بیہ چیز طوفان کی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آ دمی اور نہتھی تیری ماں بدکار پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑ کے کو بولے ہم کیونکر بات کریں اس شخص سے کہ دہ گود میں لڑ کا وہ بولا میں بندہ ہوں اللّٰہ کا مجھے کواس نے کتاب دی ہے اور مجھے کواس نے نبی کیا اور لایا مجھے کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تا کیدی جھےکونماز کی اورز کو ۃ کی جب تک میں رہوں زندہ اورسلوک کرنے والا اپنی ماں سے اورنہیں بنایا جھےکوز بردست بد بخت اور سلام ہے جھے پرجس دن میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مرون گا اور جس دن کہ میں اُٹھوں گا۔ (پ۲۱۔مریم: ۲۷ تا ۳۳) **اور ف**تاویٰ حدیثیہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور النکھف میں مولوی اشرف علی تھانوی نے قاعدہ لکھا ہے کہ وہ معجز ہ جوانبیاء پیہم السلام سے صا در ہوتا ہے اس طرح کرامت اولیاء کرام سے صا در ہوتی ہے۔اس سے مجھے کیجئے کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک کرامت ہے تو جیسے معجز ہ کامنکر کا فر ہے کرامت کامنکر بھی منکر ہے ۔من حیث الکرامة حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شرعاً صحیح ہے ہاں کسی کوالیک نقل اور حوالہ کا اٹکار ہوتو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔

شعوبا وقبائل لتعارفوا طان اكرمكم عند الله اتفكم طان الله عليم خبير (ب٢٦، جرات) اے آدمیو ہم نے تم کو بنایا ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تا کہ آپس کی پہان ہو تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کوا دب بڑا اللہ سب پچھ جانتا ہے خبر دار۔ ہتا ہے! ہم سب آ دمی تو ہیں لیکن تعارف کیلئے برادر یوں سے موسوم ہونا پڑے گا یونہی ہم سب مسلمان ہیں لیکن اللہ والوں کی نسبت سے متعارف ہونا پڑیگا کیونکہ کل قیامت میں ہرمسلمان اپنے پیشوا ومقتداء کے ساتھ بلایا جائیگا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعوا کل اناس بامامهم (پ۵۱-بناسرائیل) جس دن جم بلائیں گے ہرفرقہ کوان کے سردارول کے ساتھ۔ ( ترجمه مجمودالحن د بوبندی) صحابہ کرام میںہم ارضوان خودا و نیچے تتھے اورانہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ او نیچے ہوکر کسی پنچے والوں سے منسوب ہوں بیہ جا ہلا نہ اعتراض ہے! سوال-9....گيارهوين والے پيرآپ کيوں کہتے ہيں؟ جواب .....اسکی تفصیلی گفتگوتو فقیراو لیی غفرلۂ نے رسالہ ' انتحقیق الاقم فی عرس غوث اعظم عرف گیارھویں کے دلائل میں لکھ دی ہے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

معروف بين اوربيطريقة خود الله تعالى في بتايا - كما قال يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم

سوال-8..... آپ ان کو قا دری کیوں کہتے ہو؟ جبکہ نہ تا بعین رض الدعنم قا دری تھے، نہ صحابہ کرام رضی الدعنهم اجمعین،

جواب ..... بیسوال بھی جاہلا نہ ہےاس لئے کہ قا دری چشتی نقشبندی سپرور دی اولیسی عرف پرمبنی ہے ور نہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو

مسلمان کہاہے کما قال ہو سما کم المسلمین اس نے تمہارانام مسلمان رکھاہاب تعارف کراتے ہوئے ہم مختلف اساء

نەرسول پاك صلى الله عليه وسلم للبذا قاورى كهلاناسنت كےخلاف ہے؟

اس میں تمام محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پا ک صلی اللہ علیہ دسلم کواپنے اساء کا مظہر بنایا ہے اسی لئے جواللہ تعالیٰ کے اساء میں برکات ہیں وہی اسمائے نبویہ علی صاحبها الصلواۃ والسلام میں اس کا انکاراہے ہے جو کمالات نبوت کا منکر ہے ورند مسلمان کواس کاا نکارنبیں ہوسکتا ہے۔ **یونہی** ولایت نبوت کامظہر ہے۔اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کےاساء میں بھی برکتیں رکھی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی او نجی شان کے مالک ہیں اصحاب کہف کے اساء میں بھی بڑی برکات منقول ہیں۔ چنانچہ جمل حاشیہ جلالین میں ککھاہے کہان ناموں میں تا څیر پیہے کہا گرلکھ کر دروازے پرلگا دیئے جا ئیں تو مکان جلتے ہے محفوظ رہتا ہے، مال پر رکھ دیئے جاویں تو چوری نہیں ہوتا ، تحشق میں لگادیئے جائیں تو ڈو بنے سے حفاظت ہوتی ہے، کہیں آگ لگی ہوتو کپڑے پرلکھ کرآگ میں ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے گلے میں ڈالیں تو رونے اورام العصیان کی بیاری سے حفاظت ہوتی ہےان کا تعویذ بنا کر باز و پر باندھا جائے تو قیدی آ زاد ہوجاوے، بے عقل عقلند ہوجاوے۔ اسماء اصحاب كهف یملیخا ۔ مکسلمینا ۔ مرطونس ۔ بلیتونس ۔ سارینونس ۔ نونوانس كشفيظ - طنونس - كة كانام فتطمير ب- (خازن وحاشيجلالين) ستیدناغوثاعظم جیلانی رضی الله تعالی عنہ کے اساء مبار کہ کی فقیر نے شرح لکھی ہے۔ تفصیل ومزید تحقیق اس میں پڑھئے۔

س<mark>وال-10</mark>۔۔۔۔۔ وظا نف کی کتابوں میں ان کے99 ناموں کا وظیفہ درج ہے۔ بیاتو سراسرشرک ہےانہوں نے خو دمجھی

جواب ..... ننانوے اساء اللہ تعالیٰ کے حق ہیں احادیث مبارکہ میں حضورسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے اساءمشہور ہیں

بھی اپنے اسنے نام نہیں بتائے۔آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟

سوال-11-.... یا چیخ عبدالقادر جیلانی هیئاً لله کهه کرآپ ان کومد د کیلئے بکارتے ہیں۔ کیاوہ مدد کر سکتے ہیں؟ جواب ....قبل اس کے کہ ہم اس پر جواز کے دلائل پیش کریں وظیفہ یا شیخ عبدالقاور جیلانی کے لفظی معنی عرض کردینے مناسب سجھتے ہیں تا کہ باعتبار معنی کسی کودھو کہ دہی کا موقعہ نہ ملے۔ یا شیخ: اے محترم بزرگ \_سید: سردار \_عبدالقادر: خدا کے بندے ۔ شیعاً: سیجھ عنایت سیجیئے ۔ للہ: خدا کیلئے یعنی فی سبیل اللہ

محاورہ عامد میں بولتے ہیں اس غریب کو پچھ اللہ کے واسطے دو۔اس مظلوم کی للہ مدد کرو۔ میہ چیز اللہ کے واسطے میں دیتا ہوں۔ بیز مین میں للدوقف کرتا ہوں۔ بیرو پیاللدویتا ہوں۔ تم للہ مجھ پراحسان کرو۔اس نے اللہ کیلئے معاف کیا۔ میں نے خدا کیلئے

ہمیں کچھ عطافر مائتے یا اکرا مااللہ ہمیں کچھ دیجئے۔

چھوڑا وغیرہ وغیرہ فرق صرف اتناہے کہ بیمحاورہ اُردو میں ہےاور وظیفہ کے الفاظ عربی میں لیکن بیناممکن ہے کہ جولفظ اُردومیں جائز ہووہ عربی میں بولنا ناجائز قرار پائے اور شیئاً تکرہ ہےالاشیاء نہیں جوتصرف کلی یاذ اتی کااحتمال پیدا کرے بلکہ لفظ للہ ہی ہے

واضح ہے کہ وظیفیہ پڑھنے والاخدا کے نام کواپنی مشکل حل کرنے کا وسیلہ جان رہاہے اس لئے کہ منا دیٰ کے حضور توسل ذات الہی کا

پیش کرر ہاہے اورقطع نظراس کے کہ لفظ للہ کا استعمال قرآن وحدیث میں بہت ی جگہ آیا ہے۔ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربي الخ

وقومو لله قانتین ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی لله ربّ العلمین

صريث إلى عن اعطى لله لا يسال بوجه الله الاالجنة ومن سئال بالله فاعطوه آ مات وحدیث ندکورہ میں جومعنی آتے ہیں وہی شیماً لللہ کے معنی بنتے ہیں پھرسمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں تو جائز اوراس وظیفہ میں

نا جائز ہونے کی کون تی وجہ ہے پھریہ وظیفہ پڑھنے والا وہ شخض ہوتا ہے جوتو حید ونبوت ورسالت کا قائل اور صحف ساویہ کا عامل اور صوم وصلوٰ ۃ پر قائل ہوتا ہے۔ قطع نظراس کے دیماً للہ کے وظیفہ کولا کھوں صوفیائے کرام قا در بیہ چشتیہ سپرور دینقشبند بیاولیاء عرب وعجم

نے پڑھا ہےاور پڑھتے ہیں نفع وضررغیراللہ کی طرف منسوب ہونا مجاز ہے مثلاً قرآن یاک میں ربّ العزت جل جلالہ نے بحکم الہٰی ہاروت وماروت کوضارفرمایا۔ وملا هم بصدارین الا باذن الله یعنی وه ایذ انہیں دیتے مگرخدا کے حکم سے،حضرت مویٰ علیه اللام کواپن جان اوران کے بھائی کاما لک فرمایا لا املك الا نفسسی واخی حضور سیّد یوم النشور صلی الله تعالی علیه وسلم سے کہلوایا کہ

خدا کی مرضی وعطا کےسوامیں اپنی جان کوبھی نفع وضرر پہنچانے کا ما لک نہیں لینی اس کی مشیت وعطا سے تمام کا سُتات پرمتصرف ہوں همربلامشيت الهي جان ربھي قبضتهيں رکھتا قىل لا املك لنفىسى ضيرا ولا نىفىعا الا مىاشياء الله بنابريں ثابت ہوا

هيئا للله از جمال روئے تو مفلیا شم آمدہ در کوے تو وست كشا جاب زنبيل ما آفریں بر ہمت بازوئے تو حضرت قیوم زمان امام محدمعصوم قدس سر فقشبندی سر ہندی اپنے مکتوبات شریف کی جلدسوم کے مکتوبات ۱۶۲ میں شیئا لٹد کی اجازت فرماتے ہیں کہ تکملہ مقامات مظہر بیہ میں شیئا کٹد کا جواز مذکور ہے۔حضرت شیخ سیّدشہاب الدین سہرور دی ملیہ ا*رحم*ۃ عوارف میں فرائي وقد كان الصالحون يستلون الناس عند الفاقة ونقل عن ابي سعيد الخرازقة کان یمدیدہ عند الفاقه ویقول شیشاً لله تیخی صالحین کی عادت بھی کہ بھوک کے وقت ہاتھ کم کے شیماً للّٰدکہا

کہ نافع وضار حقیقی تو خداء زوجل دعلا ہی ہے مگر بعطاءالٰہی انبیاء واولیاء بھی نافع وضار ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ سیّر بہا وَالدين نقشبند بخاري عليه ارحمة نے وصيت فر مائی كه ميرے جناز ه پربيد باعي پڑھنا \_

كرتے تصاولياء كاملين اپنے مريدين سے كہا كرتے تھے:

گر جمله جہاں قصد وجود تو کند دل فارغ واردا زآں ماباش متس

جو ہمارے حلقہ ارا دات میں آگیا اس کو پچھ گرنہیں اگر تمام عالم کی آفتیں تیری دشمن ہوجا کیں تو ندڈ راور ہمارے ساتھ تعلق رکھ۔

قطع نظراسکے 'یا شیخ عبدالقادر جیلانی هیماً لٹه' کہنے میں مخالفت شرعی کی چونکہ کوئی اصل نظرنہیں آتی تو کسی شے کے جواز وعدم جواز پر جب کوئی تھم نہ ہوتو وہ اصول میں مسکوت عنہ کہلا تا ہےا ورمسکوت عنہ کے جواز میں آپیکریمہ <mark>عیفا الله عینها</mark> صاف طور پر

دلیل ہے علاوہ بریں اس وظیفہ کا پڑھنے والا اپنے منا دی لیعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ خدا سمجھتا ہے نہ خدا کا بیٹا نہاس کے

تصرف میں شریک ندمانع ندمختار ندذ اتی ندمتصرف کلی ندجز ئی بلکہ کہتا ہی عبدالقادر ہے بعنی قا درمطلق کا بندہ اورسوال بھی بواسطہ اللہ کرتا ہے اور اس ندا کو ان تک پہنچنا بھی اگر مانتا ہے تو باذن اللہ اور ان کی امداد بھی اس طرح مانتا ہے کہ اس امداد کی تو فیق

رتِ جل علا متارک تعالیٰ نے انہیں عطا فر مائی ہے پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک دوستد آ ولی عاشق الابھی نبی البطے اسے کس طرح حرام یا شرک کہنے کی جرائت کرسکتا ہے۔ہم پھر بالوضاحت سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اولیاءاللہ کی امداد کیساتھ

ان کے تصرفات کے ساتھ میعقیدہ نہیں ہے کہ خدا کے ولی کا کوئی فعل بھی بقوت ذاتی ہے بلکہ ہرفعل کوحسب مرضی حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال بیدوظیفہ شرک نہیں دیو بند کے فضلاء تک اس کے جواز کے قائل ہیں۔فقیر کارسالہ 'یا شخ عبدالقادر هیئا الله' کا مطالعہ سیجئے۔

ان سب میں یہی مراد ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فیلا تسد عوا صبع اللّٰہ احدا (پ۱٬۲۹ کجن) تواللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہرو۔ یہاں پکارنا بمعنی عبادت ہے۔اس آیت کے بعدفر مایا: قبل انسما ادعوا رہی ولا انسرك بــه احدا تم قرماؤ میں اپنے ربّ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں تھہرا تا۔ یہاں بھی پکارنا جمعنی عبادت ہے اسی لئے امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرهٔ نے ہر دونوں جگہ جمعنی عبادت (بندگی) لکھا ہے۔اسطرح جلالین میں ایسے مقامات پر دعا جمعنی عبادت لکھا ہے بلکہ مفسرین نے قاعدہ لکھا ہے جہاں وعا (پکارنے کے بعد) معبودان باطلہ کا ذکر جو وہاں وعا پکارنے کے معنی عبادت ہےاس کی تفصیل فقیری کتاب 'احسن البیان' اور مستقل رساله 'فضل الله فی فرق من دون الله ومحبوب الله' میں پڑھئے۔ معجزه نبوى صلى الله تعالى عليه وسلم تجربدشاہد ہے کہ بیلوگ بات بات پرمسلمانوں کومشرک بناتے ہیں بید دراصل حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامعجزہ ہے جوصد یوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خبر دی کہ ایسے لوگ پیدا ہو نگے جومسلمانوں کومشرک بناتے پھریں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتنے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا خار جیوں کو تمام خلق خدا سے شریر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے انہوں نے کا فروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات مومنوں پر چیاں کیں۔ (بخاری جلد ا مسخد ۱۰۲۳) ..... اس سے مزید وضاحت ملاحظہ ہو۔ مندرجہ ذیل حدیث وہابیوں دیو بندیوں کے متمدعليمفسرابن كثيرني آية واتل عليهم نبا الذى الع (پ٩-الاعراف:١٥٥) كي تفيريس حديث للحى بهكه

سوال-12....غیرالله کو پکارنا شرک ہے تمہار بے غوث پاک غیراللہ ہیں لہذاان کو پکارنا شرک ہوا اس کا کیا جواب دو گے؟

جواب ..... بیسوال نہایت ہی احتفانہ ہے مطلقاً غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو مخالفین ہزاروں بارمشرک ہوئے کیونکہ روزانہ

ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اے فلاں! اے فلاں وغیرہ۔ ہال کسی کومعبود سمجھ کر پکارنا ضرورشرک ہےاور جتنی آیات قرآنیہ ہیں

جھے تم پراس شخص کا ڈرہے جو قرآن پڑھے گا جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی اوراسلام کی چاوراس نے اوڑھ لی ہوگی تو اسے اللہ جدھرچاہے گا بہکا دے گا وہ اسلام کی چا در سے نکل جائے گا اوراسے پس پشت ڈال دے گا اوراپنے پڑوی پرتلوار چلانا شروع کر دے گا اوراس پرشرک کے طبخے مارے گا۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم! شرک کا زیادہ حق دارکون ہوگا جس پرشرک کی تہمت لگائی جائے گی یا شرک کی تہمت لگانے والا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا

حدیث شریف ..... ( ترجمه ) حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعاتی عنه نے بیان فر مایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما ما که

بلكه شرك كى تهمت لگانے والاشرك كا زيادہ حق دار ہوگا۔

اس كاجسم سے نكل جانے كانام موت ہے اسى لئے اہل اسلام موت كى تعريف ميں لكھتے ہيں كم الموت ليس بفناء محض بل هو انستقال من مکان الی مکان آخر موت مٹنے کا نام ہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ (تذكرة القرطبي) کافروں کا عقیدہ قرآن مجيد مين درجنول آيات بين جن مين صاف اورواضح طور پرفر مايا: وقالوا اذا ضللنا في الأرض (پ٣- السجده) اور کہتے ہیں کیا جب ہم رل گئے زمین میں۔ (ترجمہ محمود الحن) و یکھا اس آیت میں کا فروں کاعقیدہ بتایا کہ کا فرکہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہوجا کیں گے۔ سماع موتیٰ مُر دے سنتے جانتے اور دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ روح نہیں مرتی اس پرتمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے فقیر کا ایک رسالہ ہے ' روح نہیں مرتی '۔ ابن القیم نے اس کے بارے میں درجنوں سے زائد مذاہب بتائے ہیں جن کا روح میں اختلاف کے باوجود سب اسے زندہ مانتے ہیں۔ (کتاب الردح) اس موضوع پر کہ مردے سنتے جانتے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی کی تخیم تصنیف محیوة الموات کامطالعہ سیجئے ان کے قیض وبرکت سے فقیر کارسالہ مردے سنتے جانتے ہیں'۔

جواب .....جومر گیامٹی ہو گیا بیعقیدہ کا فروں کا تھامسلمانوں میں بیعقیدہ نہیں ۔مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ روح زندہ رہتی ہے

سوال-13-....جومر گیاوہ مٹی ہو گیا۔مردے نہیں سنتے ۔ آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟

جواب .....واقعی الله تعالیٰ کے سوا کوئی فریا درس نہیں لیکن الله تعالیٰ کی عطا کا اٹکار بھی گمراہی ہےغوثِ اعظم الله تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام نہیں پھرشرک کیسا۔اس مسئلہ کے سمجھنے سے پہلے یا در کھئے کہتمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرایک کا فریا درس ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور بیھی مسلّم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ حضرت انسان کو بنا کر اپنی صفات و کمالات کا مظہر بنایا ان میں خصوصیت سے انبیاء واولیاء کومنتخب فرمایا۔اس کا انکارسب سے پہلے ابلیس نے کیا اوراس نے بیجی قتم کھا کر کہا تھا کہ وہ اپنے چیلے انہی انسانوں میں تیار کرے گا اور اس نے دعویٰ سچ کر دکھلایا۔ 🛠 الله تعالیٰ کے اساء وصفات قیاس سے بتانا گمراہی ہے اس کے اساء صفاتی میں غوث اعظم کوئی نام نہیں ۔اگر چہوہی سب کا فریا درس ہےاورا نبیاءواولیاءاس کی عطاور کین سےاوراس کی صفات سے موصوف ہیں۔ 🖈 شرعی احکام کا دارومدارعرف پر ہے صدیول سے بیالقب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کیلئے مشہور ہے یہی عرف ہے شریعت کی کتابوں میں کہیں اللہ تعالی کیلئے بینا منہیں و یکھا گیا ہے فالہذااللہ تعالیٰ کیلئے ایسانام استعال کرنا بدعت بلکہ الحاد ہے۔ چپندسالوں پہلے وہابیوں دیو بندیوں نے ایک رسالہ شائع کیااس کا موضوع یہی تھاجوا دیرسوال میں مذکور ہے۔فقیراً ولیسی غفرلۂ نے اس کے جواب میں رسالہ مذکور لکھا ہے جس کاعنوان پیہے۔ فرقتہ وہابی نحیری دیوبندی نے ایک نئ بدعت وشرارت کا آغاز کیا ہے جس کے تحت محبوبانِ خدا کی عداوت کے سبب محبوبِ سبحانی غوثِ اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنہ ہے آپ کے اس مسلمہ ومتفقہ لقب و خطاب کو آپ سے چھیننے اور آپ کومجبور و بے اختیار ثابت كرنے كى مہم شروع كى ہےاورىية تاثر دےرہے ہيں كەغوثِ اعظم آپنبيس بلكەاللەتغالى ہےلېذاغوث اعظم رحمة الله تعالى عليه کے بجائے ' غوث اعظم جل جلالہ' کہنا جاہئے کیونکہ محبوب ِسبحانی کوغوث اعظم کہنا شرک کا موجب ہے۔ ( العیاذ اللہ ) **حالانکہ غوث اعظم بالانفاق شاہِ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ہے اور آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کیلئے استعال نہیں کیا۔** نہ اللہ تعالیٰ کے اساء مبارکہ میں غوث اعظم مذکور ہے اور نہ ہی کتاب وسنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے اس کا استعال آیا ہے۔ ورحقیقت بدعت فروشوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے اس کا استعال کر کے اور ' غوث اعظم جل جلالہ' ککھ کرایک نئی بدعت کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ ازخوداللہ تعالیٰ کے نئے نئے نام گھڑنا شرعاً نارواہے۔ 🖈 🛾 اس بدعت کاار تکاب جس نے کیااس کا تعارف حاضر ہے لیکن اس جرم میں تمام وہا بی دیو بندی شریک ہیں کیونکہ بیاس کی اس غلط کاروائی کے مؤید ہیں۔

سوال-2....غوثِ اعظم تو صرف الله تعالىٰ بلازاالله تعالىٰ كے سواكسى اور كوغوث اعظم كہنا شرك ہے اور بيشر كيه نام ہے

كياغوث إعظم كهنه والمشرك نبيس؟

سوال-14-....قرآن وسنت میں کہاں لکھاہے کہ گیار ہویں مناؤ؟

اكتفاكرتا مول\_الله تعالى في فرمايا: ربنا اغفرلنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان (١١٨-الحشر)

جواب ....قرآن مجید میں ہرشے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا یہاں صرف ایک آیت پر

اے ہمارے ربّ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے۔

فائدہ .....اس آیت میں ان ایمان والوں کیلئے دعا کا بیان ہے جو دنیا ہے کوچ کر گئے اور اس مسئلہ کی احادیث کا تو شار ہی نہیں

اے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ایصال ثواب کہا جاتا ہے اور الحمدللد گیارہویں شریف بھی ایصال ثواب ہی ہے۔

مخضربیان پہلے گزر چکا ہے۔

س<mark>وال-15</mark>.....ہم جہاں جاتے ہیں جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیغوث کو مانتے ہیں۔ارے قرآن میں صرف اللہ کو،

رسول کواور قیامت کے دن کو ماننے کا کہا گیا ہے۔غوث پاک کو ماننے کا کہاں لکھاہے؟ بتاؤ۔

جواب ..... یہی اسلام کا نشان تو ہے کہ اللہ جل جلالہ ہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو ماننے کے ساتھ اولیاء کی ولایت کا ماننا بھی

فرض ہے۔ جواولیاء کرام کی ولایت کامنکر ہے وہ معتزلی ہے اسی لئے تو ہم وہابیوں، دیو بندیوں کومعتزلہ کی شاخ سمجھتے ہیں کہ

انہیں بھی اولیاء کرام سے بغض تھا اور انہیں بھی بلکہ بیران سے دو قدم آگے ہیں کہ انہیں نہ صرف ولایت سے بغض ہے بلکہ انہیں نبوت سے بغض وعنا دہے جیسے سب کومعلوم ہے۔

س<mark>وال-16 , 17....غوثِ اعظم کی نظر میں اور رسولِ پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں وُنیا رائی کے برابر بھی نہیں ،</mark> اب نبوت اور وِلا یت میں فرق کیا رہا؟ دونوں برابر ہوگئے ۔ نبی کی شان ہے کہ وہ تھیکی پر دنیا پوری کا مطالعہ کر لے

یعنی ایک ولی بھی اگراییا کردے تو دونوں کے درمیان کیا فرق رہا؟

جواب ..... نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کیلئے ایسے ماننا جیسے سوال میں لکھا ہے ممکن تو نہیں کہ وہا بی دیو بندی مان جا نمیں تو عین مراد تو پھراولیاء بالخصوص حضورغوث یا ک رضی اللہ تعالیٰ عندکا کمال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا فیض وکرم ہے ولا بیت میں نبوت کا کمال ما ثنا

برابری نہیں بلکہ عین اسلام ہے مثلاً آصف بن برخیا کا تخت اُٹھا کرلا نامیکال درحقیقت سلیمان علیہ السلام کا کمال تھا کہ ہرولی کا کمال

اس کے نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے۔

(٣) تصنیف اسرارالحسنین (٤) تصنیف علامه ممتاز احمد چشتی صاحب۔اور لکھے جا رہے ہیں اور جب سے رُسوائے زمانہ بصیر پوری کی کتاب شائع ہوئی ہےاس وفت سے تا حال اہلسنت کے ماہنا موں ودیگر رسائل میں بصیراحمہ پوری کی پٹائی ہورہی ہے اورہوتی رہے گی اگرتو بہ کر کے نہ مراتو قیامت میں اس کی خوب لتریشن ہوگی۔ اصل مسئلہ....قصیدۂ غوثیہ شریف یا حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر دعاوی یونہی اولیائے کاملین کی ایسی او نچی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوتیں بلکہ انہیں امر الہی ہوتا ہے۔فقیر چند محققین کی آراء گرامی عرض کرتا ہے تا کہ سوال کے غلیظ مواد جڑے کٹ جائیں۔ حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعانی عنہ کے قصیدہ غوثیہ کے دعاوی کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔نص قرآنی شاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام نے بہامرالہی اعلانِ حج فرمایا۔تمام معتبر تفاسیر میں ہے کہانہوں نے عرض کیا الہی! تمام مخلوق تک میری آ واز کس طرح پینچے گی؟ تواللہ تعالیٰ نے جواباً ارشا دفر مایا که آپ اعلان کریں ،ابلاغ جمارا کام ہے چنانچہ مابین السماء والارض سب مخلوق نے بیاعلان س لیا یہاں تک کہاصلاب آباءاورارحام امہات میں اس اعلان کوسنا گیااورخوش نصیب ارواح نے لبیک کہا جب حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عنہ نے ماً مور ہوکر بیاعلان کیا تو متقدمین اور متاخرین کوسنوا ناعندیت الہی ہے کیا بعید ہے۔

اس ارشادِ گرامی کے متقدمین اور متاخرین کو شامل ہونے کی تصریح کے سلسلے میں بیہ روایت نہایت متند اور واضح ہے اور

ان حضرات کیلئے قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ متند کتابوں میں اس امر کی تصریح نہیں کہ متفد مین اور متاخرین اولیائے کرام

اس فرمان میں داخل ہیں۔ہم انہیں علامہ شطنو فی علیہ ارحمۃ اورمولا نا جامی علیہ ارحمۃ جیسےا کا بر کےحوالوں سے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔

متعدد مشائخ کے حوالے سے شیخ ابوسعید قیلوی علیہ الرحمة معاصر حصرت غوث پاک رضی الله تعالی عند کا ارشاد درج ہے۔

سوال- 18 تا 20 .....قصیدہ غوثیہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے کیا کسی کے غرور والے الفاظ کو وظیفہ بنانا جائز ہے؟

چلو میہ مان لیا کہ وہ غوث اعظم تھے مگر وہ اپنے زمانے تک تھے اب ہم ان کو کیوں مانیں؟ قدم کا مسلہ کیا ہے؟

جواب .....سوال مذکور کے مطابق ایک بد بخت نے بصیر پور ہے محداحمہ نامی نے ایک ضخیم کتاب بنام ' کلام الا ولیاءالا کا بر فی قول

الشیخ عبدالقادر' لکھی ہے۔فقیر نے اس کے ردّ میں اتنی ہی شخیم کتاب کھی ،تتحقیق الاکابر فی قدم شیخ عبدالقادر'۔فقیر کے علاوہ

مندرجه ذیل صخیم ردّ لکھے جا چکے ہیں: (1) سعیدالاولیاءعلامہ محمد طارق حنفی (۲) افضلیت غوث اعظم از سعیدی صاحب

سارے ولیوں کی گردن پران کا قدم کیسے آگیا ہے ایک ہی قدم اور وہ سب ولیوں کی گردن پر! کیسے؟

(ترجمہ) جب شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پرخاص ججلی فرمائی اور رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم کی طرف سے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت کے ہاتھوں آ پکے پاس خلعت خاص آیا، آپ نے اولیائے متقدمین و متاخرین کی موجود گی میں وہ خلعت پہنا، زندہ اولیائے کرام اپنے اجسام کے ساتھ اور جن کا وصال ہو چکا تھااپی ارواح کے ساتھ موجود تھے، فرشتے اور رجال غیب نے آپ کی مجلس کو گھیررکھا تھا اور فضا میں صفیں باند ھے ہوئے تھے تی کہ افق ان سے بھر گیا اور

روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ رہا جس نے گردن نہ جھکائی ہو۔اس روایت کو بعینہ عارف کامل مولا نا عبدالرحمٰن جامی نقشبندی علیہار حمۃ نے نقل فرمایا ہے۔

۔ حضرت اعلیٰ گولڑ وی ..... پیرطریقت حضرت سیّد مبرعلی شاہ صاحب علیہ ارحمۃ نے فرمایا کدا گر چہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عند کا بہ امر الٰہی بیہ ارشاد فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ سکر ومستی کا عالم نہ تھا، مگر پھر بھی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے

ہا ہمرا ہی ہیدار ساومرہا ہا ہی آل ہات کی دیس ہے کہ بید سرو میں 6 عام خدھا، سرپیر ہی ہم وصاحت سرمے ہیں کہ آپ سے عالم صحور حمکیین میں بیاعلان فر مایا اور اس کی مندرجہ ذیل چندوجوہ حضرت اعلیٰ گولڑوی علیدار حمۃ نے بیان فرمائی ہیں:۔ سے مصرف سے مصرف ا

رضی الله تعالی عنداس بیرقائم رہے اور بھی رجوع نہ فر مایا۔ سنی الله تعالی عنداس بیرقائم رہے اور بھی رجوع نہ فر مایا۔

الله میارشادازقبیل اتباع نبوی صلی الله نعالی علیه وسلم تحدیث بغمت کے طور پر ہے۔ چنانچیرحضور سرورکونین صلی الله نعالی علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ از از مصل الله میں اللہ میں ادالہ کا ترویکا میں دارہ جو اور نہیں ہوں آپ

انا سبید ولد آدم ولا فخر میں اولادِآ دم کا سردار ہوں اور مجھ فخرنہیں ہے۔ آدم ومن دونہ تحت لو آئی ولا فخر آدم اوران کےعلاوہ انبیاء پیم السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ،گر میں اس پرفخرنہیں کرتا الا وانسا حسب یب اللّه

ہو ہوران کے معاوہ بیا ہو ہم ہو کے بسدے سے بیادی کے بریس میں ہوتا ہے۔ خبر دار میں اللہ کامحبوب ہول۔ <mark>لو کان موسسی حیا ما وسعہ الا اتباعی</mark> اگر حضرت موسی علیہ السلام میرے دور میں ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

مزیدگذارش ہے کہا گرحضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیار شادگرا می سکر کے عالم میں ہوتا یا خلاف شریعت ہوتا تو اس دور کے محقق علماءاورمفتیان دین متین اس معالمے میں سراسرخاموثی اختیار نہ کرتے ۔ان میں سے کسی کا از روئے شریعت اس ارشاد کامحل

طعن نہ بنا نااس بات کی دلیل ہے کہ پورے شرحِ صدر سے اربابِ شریعت اس کی حقانیت کے قائل بتھے، ورنہ منصور حلاج علیہ الرحمة مجھی کہ علماء ومشائخ کا ایک بڑا طبقہ ان کا مداح ہے، اہل شریعت کے فتو کی کی زوسے نہ نچ سکتے۔ ل**بعض** لوگ شختیق سے دامن چھڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہاس ارشا د کا مقصد حضورغوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا غلبہا ور برتزی ہے، گردن پریاؤں رکھنا مرادنہیں مگریہ سراسرانصاف ہے بعید ہے۔ کلام کا مقصد متکلم ہے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے یا ان جلیل القدراولیا ہے کرام سے زیادہ کون ادراک کرسکتا ہے جوعلوم ظاہر و باطنی کے ماہر تھے بیتمام ا کابرگردنیں جھکا رہے تھے اگر بیمفہوم نہ ہوتا تو حضورغوثِ پاک رضی اللہ عنه انہیں اس طرح کرنے ہے منع فر مادیتے یا وہ حضرات سرے سے اسطرح نہ کرتے۔ ہمارے خیال میں اولیائے حاضرین وغائبین کا گردن جھکا نااور حضرت کاان پرقدم رکھنا ایسے حقائق ہیں جوکسی تاویل کے تحمل نہیں توجيه القول بما لا يرضى به القائل نالپنديده بهاى طرح بزارون اوليائ كرام كمل كوغلط بمي رجمول كرنائجى گنتاخی کی انتهاء ہے۔روایات کےمطابق سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نامورشخصیت حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سرجه کا کریهان تک فرمادیا: بل علی رأسی وعینی بلکه میرے سراور آنکھول پرآپ کا قدم ہو۔ لبعض لوگ تدم کے گردنوں پر ہونے سے انتاع اور پیروی کے معنی لینے کا تکلف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہا جا تا ہے فلان على قدم فلان اى طريقة فلان انبيل يمعلوم بيل كهَّا يكاارشادگرا ئي قدمى هذه على رقبة كل ولى الله ب اگروہ مفہوم مراد ہوتا تو پھرآپ کا ارشاد کل والی الله علیٰ قدمی ہوتا۔البتہ اس محاورے کوآپ نے اپنے منظوم قصیدہ میں ایک جگه با ندها ارشادمبارک ہے: ولى وكل له قدم وانى على قدم النبى بدرالكمال

میں صنی نسب ہوں اور مخدع میر امقام ہاور میر نے قدم مردانِ خدا کی گردن پر ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمة ..... خاتم المفسرین صاحب روح المعانی علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی علیہ الرحمة نے

> الطرازالمذ ہب میں فیصلہ کن اور نہایت محققاندا نداز میں خلاصہ بحث نقل کرتے ہوئے لکھاہے: دیتر سرمید میں فقر سرما معربیوتر سرمیتر میں جفقہ معند معند معربی سرمیتر میں محققہ معند معربی سرمیتر میں سرمیتر

(ترجمہ) جو بات عبد فقیر کے دل میں آتی ہے وہ یہ کہ قدم اپنے حقیقی معنی پر ہے جس طرح لفظ کے ظاہر سے فوراً پتا چاتا ہے پھر قدم کے ساتھ ھلسندہ کاکلمہ جس کی وضع ایسے مشارالیہ کیلئے ہے جود یکھا جائے اورمحسوس ہواس معنی کی تائید کرتا ہے اور

پر ترکدم سے حماط کا مستقل کا محمد میں وہ ایسے مساراتیہ ہے جودی عاج سے اور سوں ہوا میں مائید ترکا ہے اور بیشک شیخ عبدالقا در قدس سرۂ نے حقیقت مجمد میں صاحبا الصلوۃ والسلام کی زبان سے میفر مایا ہے۔ (الطراز المذہب ازسید محمود آلوی صفحہ ۴۰ مطبوعہ مصرین طباعت سامیلاھ) فائدہ..... ہم نے علمائے محققتین اور عرفائے کاملین کے متعدد حوالوں سے اس مقدس موضوع کونہایت اعتدال اور احتیاط سے واضح کر دیا ہےاوراس کے بارے میں موجودہ دَ ور کے بعض حضرات کے شکوک وشبہات کا ازالہ بھی کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بزرگانِ سلاسل کے متعلقین حضورغو شبے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پا کیز ہ ارشا د کی حقانیت اور وسعت کو پور ہے انشراح صدر سے تشکیم کرےا پنے اکابرمشائخ کی روش کواپنا کران کی ارواح طیبہ کے حسب منشاعمل بیرا ہوں گے۔ آ خرمیں ایک بار پھرعرض کیا جا تا ہے کہ حضرت غوث یا ک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات ِطیبہ کے اس دور میں جس میں آ پ نے بیارشاد فرمایا، ہرسلسلے کے اکابرمشائخ کرام حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت خواجہ غریب نوازمعین الدین حسن سنجری اجمیری، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی،حضرت ابوالنجیب عبدالقا درسہرور دی،حضرت شیخ ابومدین مغر بی قدست اسرار ہم موجو دیتھے کیا متأخرین اولیائے کرام فضل وکمال میں ان سے بڑھ کر ہیں یا ان سے فیض یا فتہ ہونے کا اٹکارکر سکتے ہیں۔جب آسانِ ولایت کے ایسے ناموراور درخشندہ ستارے آفتابِ غوشیت کے نور سے مزید مستنیر ہوئے اور آپ کے قدم اقدس کے سامنے جھک گئے تو پھران کے خلفاء ومریدین بھی تبعاً قدم مبارک کی عظمت کے قائل ہوئے۔ بلکہ مشاہیراولیائے کرام کےخلاف ککھی بیاسوقت کی بات ہے جب علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہاولیائے کرام صوفیہ عظام کے مخالف تنے لیکن الحمدللہ بعد کوحضورغوثِ اعظم اللہ تعاتی عنہ کے معتقد ہوئے بلکہ ان کے مریدا ورخلیفہ کھہرے اورا ولیاء کرام کے کمالات وکرامات پرخینم کتاب کھی جو ہار ہامصرے شائع ہوئی اوراب لبنان میں چھپی ہے۔ تعارف ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه امام ابوالفرج عبدالرحمٰن عرف ابن الجوزى حديث وتفسير كےامام تھے۔ جمال الحفاظ آپ كالقب تھا۔علم حديث بعلم تاريخ اور علم ادب ميں آپ كى تصنيفات بكثرت ہيں۔ چنانچے موضوعات تلبيس ابليس نتظم فى تاريخ الامتم تلقيح فہوم الاثر ة فى التاريخ والسير ة

آپ کی تصنیفات کے متعلق علامہ ابن خلکان کا قول ہے کہ ابن جوزی کی تصنیفات احاطہ وانداز ہ خیال ہے ہا ہر ہیں۔

لبع**ض** مؤرخین کا قول ہے کہ ابن جوزی نے انقال کے وفت وصیت فرمائی تھی کہ میں نے جن قلموں سے حدیث <sup>لکھ</sup>ی ہے

سوال -21 ....ابن جوزی نے آپ کے خلاف تلبیس اہلیس کتاب کھی وہ آپیے زمانے کا تھاہم اسکی مانیں یا تمہاری؟

جواب .....تلبیس ابلیس نامی کتاب حضرت ابن الجوزی علیه الرحمة نے نه صرف حضور غوث ِ اعظم رضی الله تعالی عنه کے خلاف

علامهابن جوزی ماھ ھیں پیدا ہوئے اور ہے ہے ھیں بغداد کے اندرآپ نے انتقال فرمایا اور باب الحرف میں مدفون ہوئے۔

علامه موصوف حضرت غوث اعظم علیه ارحمة کے ہم عصر تقے اہل ظاہر کو چونکہ بوجہ نافہمی کے اہل باطن کے ساتھ بالعموم کا وش رہتی ہے

اس لئے علامہ ابن جوزی علیہ ارحمۃ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اسرار کوخلاف **طاہر شریعت جان کران کار** ڈ کرتے اور

طعن وتشنيع ميں بڑےزورے حصہ ليتے تھے بسااو قات تو آپ کے حق ميں سخت اور دل شکن الفاظ بھی کہہ جايا کرتے تھے۔

علامهابن جوزى عليهارجمة كى مخالفت نەصرف حضورغوهيت مآب تك ہى محدودتھى بلكەدىگرمشائخ وصوفيە كى نسبت بھى وہ اكتر سختى اور درشتی ہے کام لیا کرتے تھے۔امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو با اعتبار فلسفہ تصوف دنیا کی تمام شائستہ قوموں میں یکتا مانے گئے ہیں

ان کی تر دید بھی ابن جوزی نے کئی جگہ کھلے دل ہے کی ہے اور جن کا جواب کئی اہل معارف نے اپنی تصنیفات میں دیا ہے

جن میں سے ایک کتاب قواعد الطریقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة ، سیّداحمدز دنی کی تصنیفات سے ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اکثر مسائل کا ذکراپنے رسالہ مدح البحرین میں کیا ہے۔

علاوہ ازیں عبداللّٰہ بیافعی نے بھی ان با توں کا جواب اپنی تالیفات میں دیاہے۔

اورلفظ المنافع وغیرہ بہت ہے کتب آپ ہی کی تصنیف ہیں۔

یانی گرم ہوکر کچھتراشہ پچے رہا۔

ا ہے انکار سے تائب ہوئے اور حضورغوشیت مآب کے ظاہری و باطنی فضائل و کمالات کا اقر ارکیا۔ چنانچیشنخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ ارحمۃ مشکلوہ شریف کے فاری ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک رسالہ میری نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ بعض علماء ومشائخ عصرابن الجوزى كوغوث اعظم رحمة الله تعالى عندكي خدمت ميس لے گئے اور معافی ما نگی آپ نے معاف فر ماديا۔

الغرض علامهابن جوزىءرصه تك حضرت غوث إعظم رضىالله تعالىء يهضخرف ربيكين آخرييں ان كومعلوم ہوگيا كہ و فلطى پر ہيں

علامه ابن جوزی کا رجوع قلائدالجواہر و پہتہ الاسرار میں ہے کہایک دفعہ ابوالعباس ابن جوزی کے ہمراہ حضرت غوثِ اعظم علیہ ارحمہ کی مجلس میں حاضر ہوئے

اس وفت آپ ترجمہ روصانے میں مصروف تھے۔ قاری نے ایک آیت روسی آپ نے وجوہ بیان کرنے شروع فرمائے۔

ابوالعباس ابن جوزی سے پھروجہ کے متعلق پوچھتے کیا آپ کومعلوم ہے؟ وہ اثبات میں جواب دیئے گئے اس کے بعد آپ نے

پوری چالیس وجہیں بیان فرمائیں اور ہرایک وجہ کواس کے قائل کی طرف منسوب کرتے گئے اور حافظ ابوالعباس کے پوچھنے پر ا بن جوزی اخیرتک ہروجہ رِنْفی میں جواب دیتے رہے کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔ آخر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسعت عِلم پر

نہایت متعجب ہوکر بے اختیار کہنے گئے کہ ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں، لاالہ الا اللہ محد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے۔ بدد مکھ کرمجلس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔

لامريد الشيخ اسعد من مريد الغوث

حضورغوث پاک رضی الله تعالی عند کے مرید سے کوئی برو حکر خوش بخت تہیں۔

ا زاله ً وہم ..... مخالفین یعنی منکرین کمالات ِمصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکرا ماتِ اولیاء کی عاوت ہے کہ حقیقت حال پریروہ ڈال کر

دھوکہ دے دیتے ہیں۔مثلاً انہیں علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمۃ کی وہ عبارت اٹکار اولیاء میں پیش کرینگے جوآ کی رجوع الی الغوث اعظم

ہے قبل کی جول گی اس سے عوام اہل اسلام آگاہ رہیں۔اگر کوئی دھوکہ کرے بھی اس سے اولیاء کرام کی شان میں کمی نہیں آئے گ

فائده ..... اس شخفیق کے بعد اب ہم سوال کرنے والے کومشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح علامہ ابن الجوزی کی باتیں

خوش اعتقادي

چھرای محدث ابن جوزی قدس رہ کی بیے کیفیت ہوگئی کہ کہا کرتے:

ا تكاركرنے والے كا اپنا انجام برباد ہوگا۔

شیطان ابلیس کے کہنے پر تبلیس کا دامن نہ پکڑیں۔

قرآن وسنت کی روشنی میں جواب جا ہے۔ جواب .....صلوٰۃ الاسرار اسے ' نمازِغو ثیهٔ مجھی کہا جا تا ہے۔ا کابرعلاء ومشائخ سے جوازمنقول ہے بالحضوص حضرت ملاعلی قاری اورا ما م عبدالله بن اسعد یافعی کلی اور شیخ محقق د ہلوی رحمۃ الله علیم اجعین کا اس کوتسلیم کرنا اوراپنی اپنی کتب میں لکھنا نو رکھالی نو رہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے مشاکخ کرام صلوۃ غوثیہ پڑھتے رہاور بعد صلوۃ غوثیہ گیارہ قدم بغداد شریف کی طرف چلتے ہوئے شیخ کوندا کرتے رہےاور یا شیخ عبدالقادر جیلانی هیماً للد کا وظیفہ بھی پڑھتے رہےاور پڑھتے رہیں گے نہ صرف سلسلہ قادر یہ میں مروج ہے بلکہ سلسلہ نقشبندیہ میں قابل عمل بلکہ فضلائے دیو بند بھی اس کے قائل ہیں۔ چند حوالے ملاحظہ ہوں:۔ 🛠 عـــدوة الـوتـقى قيوم ثانى محدمعصوم خليفه وفرزند ثالث حضرت امام ربانى مجد دالف ثانى وحضرت مولانا شاه ولى الله صاحب محدث دبلوی وحضرت مولانا شاه غلام علی صاحب د ہلوی خلیفه حضرت مرزا مظهر جانِ جاناں وحضرت مولانا غلام دعتگیر صاحب قصوری رممة الله تعالی ملیم اجھین و دیگر بزرگانِ دین وظیفه یا چیخ عبدالقادر جیلانی هیئاً للدکو پڑھتے اور پڑھنے کو جائز فرماتے ، سمسی نے شرک کا فتو کا نہیں دیا۔ 🚓 🔻 خود خالفین کے پیشوا مولوی اشرف علی فرماتے ہیں کہ بچے العقیدہ سلیم الفہم کیلئے جواز کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ ( نقادیٰ امدادیہ، 🖈 مولوی رشید احد گنگوہی فرماتے ہیں اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالی اطلاع کردیتا ہے اور باذنہ تعالی شیخ حاجت برآ ری کردیتے ہیں یہ بھی شرک نہ ہوگا ہاتی مومن کی نسبت بدخن ہونا بھی معصیت ہے۔ ( نآویٰ رشیدیہ جلداصفی ۳)

سوا<mark>ل۔ 22</mark>..... کیا صلوۃ غوشہ سرا سرعقیدۂ تو حید کے خلاف نہیں؟ اگر بیعقیدہ تو حید کے منافی نہیں؟ حوالہ دو۔

سے مدد چاہتے رہے۔ **مولوی** اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے پیرومرشد حاجی امدا داللہ صاحب مہاجر کمی کی بیکرامت لکھی ہے کہ جب حضرت مولانا

**صلٰوۃ الاسرار کے بعدغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے گیارہ قدم چلنا اور ان سے استمد اد جائز ہے کہ دیو بند کے اکا براپنے پیروں** 

سوری ہرت کے کوئٹریف سب سے ہیں۔ برز رحدہ میں تو گیا اور کافی وقت تک گردشِ طوفان میں رہا۔محافظان جہاز نے شخ محمد صاحب حج کوئٹریف لے گئے تو ان کا جہاز تاہی میں آگیا اور کافی وقت تک گردشِ طوفان میں رہا۔محافظان جہاز نے بہت تدییریں کییں کوئی کارگرینہ جوئی آخر کارنا خدانے اکار کر کیالوگو! اے اللہ تعالیٰ۔ سے دعا مانگویہ دعا کا وقت سے تو مولانا شخ

ہت تدبیریں کیس کوئی کارگر نہ ہوئی آخر کارنا خدانے پکار کر کہا لوگو! اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگویہ دعا کا وقت ہے تو مولانا شخ محمصا حب فرماتے تھے کہ میں اس وقت مراقب ہوکر ایک طرف بیٹھ گیا ایک حالت طاری ہوئی اورمعلوم ہوا کہ اس جہاز کے

سیده جب روست سیدن می رست رسی موجوئے او پرکواُٹھائے ہوئے ہیں اوراُٹھا کر پانی کے او پرسیدھا کردیااور جہاز بخو بی ایک گوشہکوجا جی صاحب اپنے کندھوں پرر کھے ہوئے او پرکواُٹھائے ہوئے ہیں اوراُٹھا کر پانی کے او پرسیدھا کردیااور جہاز بخو بی حلنہ اگا تمام لوگ سمہ برخش جو سئز اور جہاز کی سامتی کا جہا جوا میں سنز وو ووقت اور وازراور جار پخراور میں نہ کا اس پر لکھ لیا

چلے لگا تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا میں نے وہ وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پرلکھ لیا جب تھانہ بھون واپسی ہوئی تو استحریر کودیکھااور دریافت کیا تو ایک خادم نے جوحضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے

بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت حاجی صاحب حجرے سے باہرتشریف لائے اورا پنی ننگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فر مایا اس کو دھوکر صاف کرلو اس کنگی میں دریائے شور کی بواور چیکا ہے معلوم ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ،جلدےصفحہ۵۳)

معلوم ہوتی۔ (الافاضات اليوميه، جلد کے صفحہ ۳۳۵) سر

وو**مری** روایت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرےایک دوست جو جناب حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت تھے جج خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے تھے جمبئی سے آگبوٹ میں سوار ہوئے آگبوٹ نے چلتے چکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرغرق ہوجائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا جارہ نہیں اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیرروشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور

عرض کیا کہاس وفت سے زیادہ اور کون سا وفت امداد کا ہوگا۔اللہ تعالیٰ سمیج وبصیراور کارسازمطلق ہےاسی وفت ان کا آگبوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کونجات ملی۔ادھرتو یہ واقعہ پیش آیا اورادھرا گلے روز مخدوم جہاں اینے ایک خادم سے بولے

حرق ہے جل کیا اور تمام تو تول تو مجات ک۔ ادھر تو ہیہ واقعہ چیں ایا اور ادھرائے روز محدوم جہاں اپنے ایک حادم سے بوتے ذرامیری کمر د باؤ نہایت درد کرتی ہے۔خادم نے کمر د باتے د باتے پیرائهن مبارک جو اُٹھایا تو د یکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے اور

ا کثر جگہ ہے کھال اُتر گئی ہے۔ پوچھا حضرت میرکیا بات ہے کمر کیوں کرچپلی؟ فرمایا کچھنہیں۔ پھر پوچھا آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ دریافت کیا حضرت بیتو کہیں رگڑ گلی ہےاورآپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے؟ فرمایا ایک آگبوٹ ڈوبا جاتا تھا،

اس میں تنہارا دینی اورسلسلہ کا بھائی تھا اس کی گریہ وزاری نے مجھے بے چین کردیا۔ آگبوٹ کو کمر کا سہارا دے کراوپر کو اُٹھایا

جب آ کے چلاتو بندگانِ خدا کونجات ملی اس لئے چھل گئی اوراسی وجہ ہے درو ہے مگراس کا ذکر نہ کرنا۔ ( کرامات امدادیہ صفحہ ۳۵)

توعقل کےخلاف ہےتو تھانوی صاحب نے ان سے کہا کہتمہاری عقل کےخلاف ہے یا ہماری عقل کے؟ اگر ہماری عقل مراد ہے تو بیغلط ہے کیونکہ ہماری عقل کے تو موافق ہےاورا گرتمہاری عقل مراد ہے تواس کے ججت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جوعقلیات میں امام شجھتے جاتے ہیں بعنی حکماء میں ان کے اقوال سے ثابت کردوں گا کہ بیرواقعہ بالکل عقل کےموافق ہے۔ (الا فاضات اليوميه،

ا زالہ ً وہم ..... تھانوی صاحب نے ایک ہامجکس وعظ میں یہی کرامت بیان کی تو ایک صاحب نے اسی مجلس میں کہا کہ ایسا واقعہ

# تهانوی اور فریاد

مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنے ایک مراسلے میں سخت پریشانی کے عالم میں اپنے بیری بارگاہ میں یوں فریا دی یا مرشدی یا مولی ما مغزعی یا ملجائی فی مبدئی ومعادی اے میرے مرشداے میرے مولااے میری وحشت کے انیس اوراے میری و نیا وآخرت میں جائے پناہ۔ ارحم على ايا غياث فليس لى كهفى سوى حبيكم من زاد اے میرے فریا درس مجھ پرتزس کھاؤ کیونکہ میں حب کے سواکوئی زا دراہ نہیں رکھتا۔ فاز الانام بكم واني هائم فانظر الى برحمة يا هاد

مخلوق کوآپ کی بدولت کا میا بی حاصل ہوا ور میں حیران و پریشان رہوں اے میرے ہا دی مجھ پر بھی رحمت کی نظر ہو۔ یا سیدی لله شیئاً انه انتم لی المجدی وانی جادی اے میرے سر داراللہ کیلئے کچھ عطا سیجئے آپ میرے معطی ہیں اور میں آپ کا سوالی ہوں۔

( تذكرة الرشيد، جلداصفي ١١٣)

اور سنئے یہی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، جواستعانت واستمداد بالمخلوق باعتقادعلم وقدرت مستقل مستمد منہ ہووہ شرک ہےاور جو باعتقادعكم وقدرت غير ستقل ہومگر د علم وقدرت كسى دليل سے ثابت ہو جائز ہے خواہ وہ مستمد منہ جى ہو ياميت۔ (امدادالفتاوى،

## شيخ الهند

و **یو بند یوں** کے شیخ الہندمولوی محمود الحسن صاحب فر ماتے ہیں ، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کومحض واسطہ رحمت ِ الہی اور غیرمستقل سمجھ کر

استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (حاشیة رآن زیرآیت

تعارف بدعت مذکور کے مرتکب کا و غوث اعظم جل جلال کتا بچه کا مؤلف حافظ محمد ظهور الحق ديوبندي حجند يالي علاقه پندي تصيب کا ہے اور مولوي غلام خان راولپنڈی کے رسالہ 'تعلیم القرآن' میں بھی اس کا اعلان ہوتار ہاہاس کتا بچہ میں پیشلیم کیا گیا ہے کہ غوث اعظم اورا سکے ہم معنی دوسرےالفاظ کا استعال حضرت موصوف چیخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے اس قندرمختص ہو گیا ہے کہ جب بھی غوث اعظم ، غوث پاک جیسے کلمات سنے یاد کیھے جائیں ذہن فوراً حضرت شیخ کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔ لیکن بیتلیم کر لینے کے باوجوداس کا مؤلف لکھتا ہے مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو سے اسلامھی بھی خدا کے سواغوث اعظم گو یا جومسلمان ہے وہ محبوب سبحانی کوغوث اعظم نہیں سمجھتاا ورجوآ پ کوغوث اعظم سمجھتا ہے وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے۔ ( الحول والاقوة الابالله) نو ہے .....اس فتو کل کے بعداب وہ فہرست ملاحظہ ہوجن اولیاء کاملین اور علماء را پخین نے بیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعاتی عنہ کو 'غوثاعظم' مانااور کتابوں میں لکھاہے۔ بتائين كه جب مولا ناهیخ محمرصا حب جهاز میں ایک طرف مراقب ہوکر بیٹھےاور حاجی صاحب کی طرف توجہ کی تو فوراً ان کومعلوم ہوا کہ حاجی صاحب اس جہاز کے ایک گوشہ کو کندھوں پراُ ٹھائے ہوئے گر دشِ طوفان سے نکال رہے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق انتہائی مایوی کے عالم میں جب حاجی صاحب سے مدد مانگی گئی اوروہ اسی وقت بنفس نفیس سمندر میں پہنچ گئے اور آ گبوٹ کو تہاہی سے بچالیا۔ جبھی تو ان کے کپڑے سمندر کے یانی ہے بھیکے ہوئے تھے اور ان کی کمرچپل گئی تھی اور انہیں سخت در دتھا کیا یہ دُرست ہے؟ آپ بەتۋېرگرنېيىن كېيىن كے كەغلط ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے كيونكه لكھنے والے آ كيے حكيم الامت ہيں كوئى معمولى آ دى نہيىں ہيں اورا گرچیجے ہےتو پھرجن مریدوں نے انتہائی مصیبت اور مایوی کے عالم میں جبکہ ان کوزندہ رہنے کی اُمیزنہیں رہی تھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جاجی صاحب سے غائبانہ مافوق الاسباب امر میں مدد مانگی وہ مشرک ہوئے یانہیں؟ اور پھر جوان شرکیہ باتوں کو چھپوائے اوران کی تبلیغ کرےاوران پراعتقا در کھےوہ مبلغ شرک ہوایا نہیں؟ نیز جب حاجی صاحب کی طرف توجه کی یا عرض کی تو حاجی صاحب کواتنی دُ ور سے اس کاعلم کیسے ہوگیا؟ کیاان کوعلم غیب حاصل تھا؟ کیا وہ مریدوں کے حال پرمطلع اوران کی التجاؤں کو سنتے رہتے تھے؟ اور کیاان کے پاس بی قندرت تھی کہ آ نا فا ناسمندر میں پہنچ کر ڈ ویتے جہاز دن کو بچالیں؟اگراہی تتم کی باتیں کسی آپ کی مخالف کی طرف سے ہوتیں تو آپ ان کو بالکل غلط اورشرک قرار دیتے یا نوٹ .....صلوٰ ۃ الاسرار پراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب 'انہارالانوار' اور فقیر کارسالہ ''طیارہ قدم' پڑھئے۔

تنصرہ اُولیسی غفرلۂ ..... دیو بندی مکتبہ فکرر کھنے والے حضرات ہے گذارش ہے کہ تھانوی کی ان روایات کو بنظر انصاف دیکھیں اور

سوال-23-.... ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غوث اعظم کے مزار پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کیا بیطریقہ ہندوؤں کے بوجایات جہیں کہلائی؟ جواب .....ہم اولیاءکرام کوزندہ مانتے ہیں ان کے ساتھ زندوں جیساادب کرتے ہیں اسی ادب اور بےاد بی کا جماراتمہارا جھکڑا ہے ورنہ ہرتشبیہ حرام نہیں صفاومردہ کی سعی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہاں بت پرستوں کیساتھ تشبیہ لا زم آتی ہے۔ حضورسرورِ عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایسی تشبیه کوگھکرا دیا۔ یا در ہے کہ وہ تشبیہ حرام ہے جوکسی قوم کا شعار ہو۔ا دب تواسلامی شعار ہے اسی لئے ہم ادب کریں گے تو تم ایسے ہے ادب واقع ہوئے ہو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہونے کوشرک کہتے ہو۔ای لئے آج کل نجدی اس پر بہت بڑی بھی کرتے ہیں۔

سوال -24-....کیا تمام ولی' غوث اعظم کے فیلی ہیں؟ ہم تونہیں مانتے۔ جواب .....خوث ہرز مانہ میں ہوتا ہے؟ عرض .....غوث ہرز مانہ میں ہوتا ہے؟ ارشاد .....بغیرغوث کے زمین وآسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ عرض ....غوث کے مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں؟ ارشاد ....نہیں بلکہانہیں ہرحال یو ہیں مثل آئینہ پیش نظر ہے اسکے بعدار شادفر مایا ہرغوث کے دو زیر ہوتے ہیں غور

ارشاد....نہیں بلکہانہیں ہرحال ہو ہیں مثل آئینہ پیش نظر ہےا سکے بعدارشا دفر مایا ہرغوث کے دو زیر ہوتے ہیں غوث کالقب عبداللہ ہوتا ہےاوروز بردست راست عبدالرب اوروز بردست جپ عبدالملک اس سلطنت میں وزیردست جپ وزیرراست اعلیٰ ہوتا ہے

ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا کے اس لئے کہ بیسلطنت قلب ہےاور دل جانب چپپ غوث اکبر دغوث ہرغوث حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں روز سے سے دنیا

صدیق اکرم حضور وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوشیت پر امیرالمؤمنین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعانی عندممتاز ہوئے اور وزارت امیرالمؤمنین فاروق اعظم وعثان غنی رضی اللہ عنہا کوعطا ہوئی

' پیرو ہو میں سنرے ہیو برسندیں ری الدیکا بی حدیث اور دور اورے ہیرو ہو میں کا روں ہے وہمان می ری الدیکا وسط ہوں اس کے بعدا میر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوغوشیت مرحمت ہوئی اورعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوغوشیت عنابیت ہوئی

ا ک سے بعدا میرامو میں مصرت مرفاروں استم رسی اللہ تعالی عنہ تو تو سیت سرحمت ہوی اور حمان می رسی اللہ تعالی عنہ تو تو سیت حمایت ہوی اور مولی علی کرم اللہ وجہ اکثریم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وزیر ہوئے کھر مولی علی کوا مامین محتر مین رضی اللہ عنہ اوزیر ہوئے کھر حضرت ا مام حسین

رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک بیرسب حضرات مستقل غوث ہوئے امام حسن عسکری کے بعد حضورغو شِے اعظم تک جتنے حصرات ہوئے سب ایکے نائب ہوئے ایکے بعد سیّد ناغو شِے اعظم مستقل غوث حضور تنہاغو شیتِ کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے

حضورغوثِ اعظم بھی ہیں سیدالافراد بھی حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہو نگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک سب نائب حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہونگے پھرامام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کوغوشیت کبری عطا ہوگی۔ (ملفوظات اعلی حضرت، ج اس۱۳۳)

ف......یم کلیے تمام مشائخ نے ذکر کیا ہے اور تا امام مہدی ولایت کی باگ ژور حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہے گی

اور آپ کے ہاتھوں ہر ولی کو ولایت نصیب ہوگی خواہ وہ سلسلہ چشتیہ ہے متعلق ہو یا نقشبندیہ سے قادریہ سے ہو یا سہرور دییاور پُ

اویسے۔

حضرت بہاؤ الدین نقشبند کونقشبندینا میا توغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضور مجد دالف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کوبعض کمالات ولایت حاصل ہوئے توغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اس کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔

سیمی شاہ ولی اللہ ایک دوسری جگہ فر ماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قوت عطا فر مائی ہے کہ دور ونز دیک ہر جگہ یکسال تصرف فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہم عصر اور بعد میں آنے والے تمام اولیائے کرام اور بیشلیم شدہ امر ہے کہ

بعد از وصال

شاہ ولی اللّٰہ کی گواھی

دور و نزدیک <mark>یکسا</mark>ں

ہم کہتے ہیں کہ دیگرتصرفات کےعلاوہ حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی اولیاء کےعزل ونصب کےعہدہ پر فائز ہیں۔

# اورای وجہ سے کہتے ہیں کہآپ اپنے مزار میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں: (ترجمہ) اورامت کے اولیائے عظام ہے راہِ جذب کی پنجیل کے بعد جس شخص نے کامل وکمل طوراس نسبت

نسبت اویسیہ کی اصل کی طرف رجوع کر کے وہاں کامل استنقامت سے قدم رکھا ہے وہ بیننج محی الدین عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ ہیں

انہوں نے علم کیے حاصل کیا؟ کیاوہ مفتی تھے؟ جواب ..... یا نچویں صدی ججری کے آخر میں جبکہ حضرت پیرونتھیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغدا دمیں تشریف رکھتے تھے خاندان عباسیہ کے آ خری حکمرانوں کا دور دورہ تھا۔اس زمانہ میںعوام وخواص دونوں کی اخلاق اور دِینی حالات روز بروز روبہانحطاط اورز وال آمادہ ہوتی جا رہی تھی۔ایک طرف مال و دولت کی فراوانی اور اخلاق کی کمزوری نے عیش کوشی اور تن آ سانی کا خوگر بنادیا تھا اور دوسری طرف دینی وروحانی بے بصاعتی نے جاد ہُ اعتدال اور صراطِ منتقیم سے ہٹا دیا تھا۔ امراء خاص طور پرنشہ دولت میں چور اورشراب انا نیت سےمخمور تھے۔ مذہب کے نام پربھی باہمی جنگ و جدال کا ہنگامہ گرم تھا مناظرے ہوتے تھے خلق قران کے فتنے اُٹھائے جاتے تھے۔شریعت کے احکام کی جانب سے عام طور پر بے پروائی برتی جار ہی تھی اورطریقت میراث بن کرنا اہلوں کی جا گیرہو چکی تھی۔مبتدعین اورمعتز لہ کا زورتھا۔اصول اورمغز کو دیدہ و دانستہ نظرا نداز کر کے منطحی اورفروعی بحثوں میں شدز وری کا مظاہرہ کیا جار ہاتھا۔ایسےاصلاح طلب اورانقلاب آ مادہ دور میں ایک غوث اعظم دستگیراور مجد داعظم کی ضرورت بھی۔اس لئے حضرت حق جل بجدہ نے بیرخدمت جلیل آپ کے سپر دفر مائی اور آپ نے اس اہم ترین فرض کو جس حسن وخوبی سے انجام دیااس کی مثالیں اصلاح وہدایت اوراحیائے دین کی تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔

سوال- 25 تا 28..... بڑے پیر صاحب حضرت عبدا لقادر جیلانی کب پیدا ہوئے؟ ان کا بحیین کیسا تھا؟

ولادت شريف

آپ کا سالِ ولا دت دریافت کیا تو فر مایا کہ مجھ کوصحت کے ساتھ علم نہیں البیتہ اتنا جانتا ہوں کہ جس سال میں بغداد آیا اس سال

**امام** حافظ ابن کثیر دمشقی الهتوفی سم <u>ے کے ص</u>نے اپنی کتاب 'البدایہ والنہایۂ میں حضرت کا سنہ ولادت ویم ہے کھھا ہے اور

امام یافعی الہتو فی ۱۲۷ پھونے اپنی کتاب 'مرآ ۃ النجان وعبرۃ الیقطان' میں تحریر کیا ہے کہ حضورغوث یا ک علیہ ارحمۃ سے جب کسی نے

شیخ ابومحدرزق الله بنعبدالوہاب تنیمی کی رحلت ہوئی اور یہ ۸۸٪ ھاتھا،اس وقت میری عمراٹھارہ سال کی تھی۔اس حساب سے آپ کا سنہ ولا دت وسے میں ھے ہوا۔اس کے بعدامام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ ابوالفصل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ

حضرت کی ولا دت اے میں ہوئی اور آپ ۸۸٪ ھیں بغدا دتشریف لے گئے ہیں جبکہ آپ کی عمرا مخارہ سال کی تھی۔ **امام یافعی علیهارحمۃ نے حضرت کے اس قول ہے کہ اسوفت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی 'سیمجھا کہآ پے اٹھارہ سال پورے کر چکے تھے** 

اوراُ نیسواں سال لگ گیا تھااور شیخ ابوالفضل نے بیسمجھا ہے کہ ہنوزآ پ اٹھار ہویں سال میں تھے۔

مے ہے۔ اور ایمین ھ میں بنائے اختلاف بیہ ہے جو مذکور ہوئی اورای اختلاف کی وجہ سے بعد کے مورخین میں سے کسی نے شخ

ابوالفضل احدے قیاس کےمطابق حضرت کی سنہ ولا دت کاتعین کیا اور اس طرح جس نے آپ کی تاریخ ولا دت لفظ <sup>،ع</sup>شق • سے<sup>ہم</sup>' ے نکالی وہ بھی حق بجانب ہےاورجس نے لفظ 'عاشق اسے'' کاماد ہُ تاریخ قرار دیا اسے بھی جھٹلا یانہیں جاسکتا۔

علامه عبدالرحمٰن جامی علیه ارحمۃ نے 'تفحات الانس' میں حضرت کے متعلق جو پچھاکھا ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب سے لیا ہے اور بعد کے سوانح نگاروں کے بیانات زیادہ تر 'نفحات' ہی سے ماخوذ ہیں اور اس وجہ سے اکثرت کی رائے یہی ہوگئ کہ

حضرت غوث صدانی رحمة الله تعالی علیه کاسن ولا دت و میرو صب-

مبرحال ولادت باسعادت ماہِ رّمضانُ المبارك ويم هاور ايك روايت كے مطابق اليم ه ہے۔ آپ كے والد كرامى كا

اسم مبارك ابوصالح موى بن عبدالله تقااور والده ماجده كااسم گرا مي فاطمه أم الخير بنت عبدالله تقا\_حضرت غوث الاعظم محي الدين

ابومجمه عبدالقا در جبیلانی رضی الله تعالی عنه کاپدری سلسله نسب حضرت ستیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنه تک پهنچتا ہے اور والدہ ما جدہ جنابہ

فاطمهام الخير کی جانب سے حضرت سیّدالشہد ءامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنه تک پہنچتا ہے۔آپ حسنی وحسینی سیّد ہیں۔آپ کی ولا دت

ہے قبل اسلام پر بدنھیبی کے بادل منڈ لا رہے تھے۔امراءعیاش و بد کردار تھے اور بغداد کی خلافت اسلامیہ بوڑ ھے اور بیارشیر کی طرح اندرونی طافت ہےمحروم ہوچکی تھی۔عالم اسلام کئی فرقوں میں بٹ کر نتا ہی کے راستے پر گا مزن تھااور ہرروز کئی مشائخ کرام

اورعلماء فرقه باطنيه كى سازشوں كاشكار موكر قبل كرديئے جاتے تھے۔

ا پیسے پر آشوب حالت میں الیی ہستی کی ضرورت بھی جو سارے عالم اسلام کی دنتگیری کرکے ملت و اسلامیہ کومحفوظ کردے۔ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند نے قرآن مجیداور چند کتابیں جیلان میں پڑھی تھی لیکن آپ کے والدمحتر م کا ساييسرے أٹھ چکا تھا۔ آپ اٹھارہ برس کی عمر میں ہی بغدادشریف پہنچ۔ان دِنوں بغداد حکومت و تجارت کے علاوہ علم وادب کا گہوارہ تھا۔اس کے مشر تی حصہ میں ۳۰ مدارس تھے جن میں ۵۰ ہزارطلباء تعلیم یاتے تھے۔حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیء خطالب علم کی حیثیت سے اس عظیم الشان شہر بغدا دے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے ۔اس عظیم ترین مدرسہ میں حضرت ابوز کریا تیمریزی علم وادب وتغییر کے

استاذ تتھے۔ابوالحس محمد بن قاضی حنبلی علی بن عقیل حنبلی اور شیخ محفوظ الکواذ انی فقہ واصول فقہ کے اساتذہ ہے مختلف علوم وفنون میں

استفاده کیااوران میں اتنی دسترس حاصل کی آپ اپنے استادمحتر م حضرت ابوسعیدالمبارک مخز ومی کےنز دیک اسنے قابل اعتاد تھے کہ انہوں نے اپنا مدرسہ آپ کے سپر دکر دیا تھا اس مدرسہ کی شہرت دور دراز ملکوں تک پہنچ گئی تھی جہاں سے مختلف علوم وفنون میں

مہارت تامدحاصل کرنے کیلئے اس مدرسدکا زُخ کیا کرتے تھے۔

حضرت محبوب سبحاني غوث الاعظم عليه ارحمة تبليغ اسلام كيسلسليطين دوسر ملكون كابھي سفراختيار كرتے تھے۔حضرت غوث اعظم

رضی الله تعالی عنه کا سلسله بیعت و خلافت حضرت قاضی ابوسعید المبارک مخزومی کے توسل سے حضرت علی کرم الله وجه الكريم سے شافع محشر، سرورِ کونین، شاہِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے نام مبارک کی نسبت سے سلسلہ قا در ریہ کا اجراء ہوا

اقالاً آپ قدوة المحققين شيخ ابوالخيرهماد بن مسلم وباس كي صحبت مين رب اوران بي سے رموز طريقت حاصل كئے تھے آپ كا انتقال

رمضان المبارك ١٥٢٥ هين موااس كے بعد حضرت محبوب سجانی شيخ عبدالقادر جيلانی عليه الرحمة حضرت خضر عليه السلام كارشاد سے حضرت قاضی ابوسعید مخز ومی علیه ارحمه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خرقہ خلافت عطافر مایا تھا۔

حصرت غوث الأعظم رضى الله تعالى عنه كے اساتذہ فقه ميں امام احمہ بن ضبل رحمة الله تعالى عليہ تنصه اس لئے آپ بھی فقه منبلی کی تقلید كرتے تضغوث الأعظم رض الله تعالی عنه كی ذات ِگرامی میں غربا وضعفاء كيلئے ایک خاص جذبہ اورایک خاص تڑپ موجودتھی اور

آپ ضعفاء پروری اورغر باءنوازی میں ایک خاص خوشی ومسرت محسوس کرتے تھے۔حضرت عبداللہ جنائی علیہ ارحمۃ کے بیان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام اعمال کا تجزید کیا ہے اور بہت غور وفکرے کام لیا ہے اور تمام نیکیوں کی چھان بین کے بعد میں نے سیمجھا ہے کہ کھانا کھلانا اور دنیا والوں کیساتھ حسن خلق سے پیش آنے سے بہتر کوئی ٹیکی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عمل ہے۔

میرے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہوتے تو میں بھوکوں کو کھانا ہی کھلاتار ہتا۔

آپ اہل طریقت کے سردار مانے جاتے ہیں۔

تقسیم کی غرض سے رکھا ہوا ہے مگر مجھے کوئی مستحق نہیں ملتا۔حضرت نے فر مایامستحق اور غیرمستحق کی تمیز نہ کرو دونوں کو دے دو تا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر وہ بھی عطا کرے جس کےتم مستحق ہواور وہ بھی جس کےتم مستحق نہیں ہو۔حضرت شاہ ابوالمعالی شیخ ابومجمہ طلحہ مظفر کے حوالہ سے تحریر کیا ہے حضرت غوث نے خود بیان فر مایا ہے کہ بغداد میں ایک زمانہ مجھ پراییا بھی گزرا کہ ہیں دن تک الیی کوئی چیز بھی مجھے نہیں ملی جے میں اپنی غذا کے طور پر استعال کرسکتا۔ جب بھوک نے بہت تنگ کیا تو ایوانِ کسریٰ کے کھنڈرات میں داخل ہواتو کیاد کھتا ہوں مجھ سے پہلے • عدرویش وہاں موجود تھاوران کا مقصد بھی وہی تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مروت رہبیں کہ میں بھی ان کی تلاش میں شریک ہوجاؤں ان ہی کو پچھمل جائے تو اچھا ہے اور میں واپس لوث آیا۔ جب میں بغدادشہر پہنچا تو ایک جان پہچان والاصحف مجھ کوملا اوراس نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ بیتمہاری والدہ محترمہ نے تمہارے لئے بھیجا ہے۔ میں نے سونے کا ٹکڑالیااوراس میں سے ذراساا ہے لئے رکھ لیا پھرایوان کسریٰ کے کھنڈرات پہنچ گیااورو ہیںان ستر درویشوں کوسونا ہانٹ دیاانہوں نے حیرت سے پوچھا میرکیا ہے۔ میں نے کہامیری والدہ نے میمرے لئے بھیجا تھالیکن مجھے بیاچھانہ لگا کہ میں بیتمام سونا خود کھالوں اس لئے میں نے آپ سب لوگوں کوسونے کی تقسیم میں شامل کرلیا ہے پھر میں نے واپس لوٹ کراپنے ھے کے سونے سے کھانا خریدا اور بہت سے فقراء کو بلاکران کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا اس کے بعداس سونے میں میرے پاس کچھ بھی نہ بچا، میں نے اللہ کریم کاشکرادا کیا۔ حضرت غوث الاعظم رضى الله تعالىء نبهايت منكسرالمز اج ، رقيق القلب ، زم طبيعت اورسا ده مزاج تنصه برشخص سے نهايت انكساري کے ساتھ ملتے تھے۔ سادگی کا بیعالم تھا کہ جب بھی کوئی بیوی بیار ہوجاتی توخودگھر کا تمام کام شروع کردیتے تھے آپ کوکسی کام سے عار نہ تھا آپ ہی آٹا گوندھ کرروٹی ایکا لیتے تھے اور بچوں کو کھا ناتھی کھلا دیتے اور کنویں پر جا کرخودگھڑ اکھرتے اور کندھے پراُٹھا کر لے آتے تھے اور گھر میں جھاڑ وتک دے لیتے تھے۔ حضرت غوث اعظم محبوب سجانی عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنه کی چار بیویال تھیں۔جن کے بطن مطہرہ سے متعد دلڑ کےلڑ کیا ل پیدا ہوئیں لیکن آپ کے جانشین اور خلیفہ سیّدنا شیخ عبدالو ہاب علیه الرحمة تھے جوحضرت صادقہ کے بطن مبارک سے <u>۵۲۳</u> ھیس پيدا هوئے تھے۔

حضرت ابوعبداللد محد بن خصر حينى عليه ارحمة كى روايت بكه ايك روز جامع مسجد مين آپ سے ايك برے تاجر نے كها كه

میرے پاس مال کافی مقدار میں موجود ہےاور میں جا ہتا ہوں کہاہے راہِ خدا میں دے دوں بیرمال زکو ۃ کے مال سے علیحدہ ہی

بچپن کے عجیب و غریب واقعات آپ کی تعلیم کا آغاز اپنے وطن میں ہوالیکن آپ کے دل میں مزیدعلم حاصل کرنے کی تمنا اور تڑپ موجزن ہوئی۔ایک روایت

يا عبد القادر ما خلقت لهذا وما امرت بهذا

آپاسے پکڑنے کے واسطے اس کے پیچھے بھا گے جارہے تھے ایک جگہ پروہ گائے تھبرگٹی اور آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگی:

ا عبدالقادر! تم نداس كام كيليم پيدا كئے محتے ہواور نداس كالحكم ديتے كئے ہو۔

میں ہے کہ آپ کے پاس ایک گائے تھی اسے چرانے کیلئے آپ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے ایک دن وہ گائے بھاگ گئی

اس آواز کے سننے سے آپ پر بیخو دی اور جذب و وَجد کی حالت طاری ہوگئی جس سے آپ کے دل میں تخصیل علم سے واسطے

بغداد جانے کا ارادہ پیدا ہوگیا آپ نے اپنی والدہ ہے بغداد جانے کی اجازت جابی والدہ نے راضی ہوکرا جازت دے دی اور

اندر سے جالیس دِینارنکال لائیں اورفر مایاتمہارے والداشی دِینارچھوڑ گئے ہیں جالیس تمہارے بھائی کے واسطےر کھ لئے ہیں اور

حیالیس تمہیں دیتی ہوں تمہارے کام آئیں گے پھروہ قمیض میں بغل کے بیچے ویئے۔ بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا

آپ اس کے ساتھ ہوگئے۔آپ کی والدہ آپ کورُخصت کرنے کے واسطے گیلان کے باہر دُورتک آپ کے ساتھ آئیں اور

پھر محبت اور پیار کر کے بہت کی وعائیں وے کرآپ کو ہے کہ کر زخصت کیا کہ آج کے بعد پھرمیری اور آپ کی ملاقات اس دنیا میں

نہیں ہوگی آخرت میں ہوگی جب آپ کا قافلہ ہمدان میں پہنچا تو قزاقوں نے آپ کے قافلہ پرحملہ کردیااور قافلہ والوں کولوٹ لیا

آپ ایک طرف آ کر بیٹھے ہوئے تھے، دوقزاق آپ کے پاس آئے اور پوچھا، اےنوجوان! تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو بتادو؟

آپ نے فرمایا کیوں نہیں میرے یاس خدا کا دیا سب کچھ ہے اور حیالیس دِینار بھی ہیں۔ان قزاقوں نے کہا یہ نوجوان ہم سے

دل گئی کرتا ہے اگر اس کے پاس دینار ہوتے تو بھلا ہم جیسوں کو کیوں بتا تا وہ چلے گئے۔ان کے سردار نے پوچھا کوئی شخص

قافلہ والوں سے رہ تونہیں گیا جس کا مال تم نے نہلوٹا ہو۔ دوقز اقوں نے کہا کہ ایک نو جوان رہ گیا ہے۔ سر دار نے آپ کو حاضر

كرنے كاتھم ديا۔ جبآپ اسكے ياس آئے تواس نے يو چھانو جوان! تمہارے ياس كياہے؟ آپ نے فرمايا جاليس دِينار ہيں۔

اس نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا قمیض میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو واقعی جالیس دینار

یائے گئے۔آپ کےصدق سے وہ سردار بردا متاثر ہوا۔اس نے یو چھا کہآپ کو پچے بولنے پر کس نے آمادہ کیا؟ آپ نے فرمایا

میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ سچے بولنے کا عہد کیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردارنے کہا کہ تواپنی والدہ کے عہد کوتو ڑنے سے ڈرتا ہے

ہمارا کیا حال ہوگا جنہوں نے سالہا سال سے اپنے ربّ کے عہد کوتو ڑ دیا ہے۔اس کے بعداس نے آپ کے ہاتھ پرتو بہ کی اور

اس کے ساتھ اس کے سارے رفیقوں نے بھی تو بہ کی اور زہرور پاضت اور عبادت وطاعت میں مصروف ہو گئے اور سب کا مال

واليس كرديا\_ تقری<u>ظ</u> فتوح الحرمین کے صفحہ ۱۹ میں ہے۔آپ فرماتے ہیں کہ شروع جوانی میں جب میں سوجا تا تو میں بیآ واز سنتا اے عبدالقادر!

ہم نے حمہیں سونے کے واسطے پیدانہیں کیا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے واسطے جاتا تو میں فرشتوں کو یہ کہتے سنتا کھڑے ہوجاؤ! اللہ کے ولی کو جگہ دو۔

حفظ قرآن شریف کی پیمیل کی۔اس کے بعد آپ نے فقہ اور حدیث اور تغییر اور دیگر علوم مروجہ پڑھے اور تمام اہل زمانہ پر سبقت لے گئے اور خدائے رحمٰن ورحیم کے فضل وکرم سے علامہ وجر بن گئے اور آپ کو قبولیت عامد حاصل ہوئی۔ طالب علمی کے زمانہ میں ایک دن آپ کے اسا تذہ نے وعظ کہنے کو کہا، آپ نے کہا میں ایک عجمی انسان ہوں اہل عرب کے سامنے بولنے کی کیے جرأت کروں! بہر کیف آپ کومجبور کیا گیا اور وعظ کہنے کے واسطے منبر پرتشریف لائے۔آپ فرماتے ہیں کہ میراوعظ سننے کے واسطے بہت ہےلوگ جمع ہو گئے ، جہاں تک میری نگاہ جاسکتی تھی وہاں تک لوگوں کا ججوم نظرآتا تھا، میں جیران تھا کہ کیا کہوں اس لئے وعظ کہنے کا بیرمیرا پہلاموقع تھا کہ اچا تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومیں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یا بنی تکلیم بیٹا تقریر کرو! میں نے عرض کی پارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں مجمی ہوں اور پر سننے والے سارے عربی ہیں، میں کیا تقریر کروں؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھول! میں نے منہ کھولاتو آپ نے تین مرتبہ میرے منہ میں لعابِ دہن ڈالا۔اس کے بعد مجھے بولنے کی طاقت حاصل ہوگئی، میں نے بولنا شروع کیا اور وہ نکات بیان کئے کہ سننے

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما و صفر ۸۸٪ ھ میں بھمر اٹھارہ سال بغداد میں تشریف لائے۔ آپ نے حافظ ابوطالب بن یوسف سے

آپ کی بغداد میں تشریف آوری

کفل ہے کہآپ چالیس سال تک تمام علوم میں کلام کرتے رہے آپ جب وعظ فرماتے تو کہتے ،اے آسمان والواور زمین والو! آؤ میرا کلام سنو۔ مجھ سے سیکھو کہ منیں زمین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث اور نائب ہوں کہ اس مجلس میں خلعتیں عطاہوتی ہیں اور حق تعالیٰ میرے دل پر مجلی فرما تا ہے۔

آپ کی وعظ کی مجلس میںستر ہزار کے قریب آ دمی ہوتے اور جارسوآ دمی آپ کا کلام مبارک لکھنے پرمتعین ہوتے اور آ پکی مجلس میں

دو تین آ دمی آپ کے وعظ کے اثر سے مرجاتے۔ ابوسعید قیلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیکا بیان ہے کہ میں نے حضرت غوث الاعظم علیہ ارحمۃ کی

مجلس میں کئی مرتبہ سر کا رِدوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں اور ملائکہ اور جنوں کوصف بیصف دیکھا ہے۔

فهرست

الله تعالی کوغوث اعظم نہیں لکھا۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی 'شارحِ مشکلوۃ شریف' نے فرمایا،قطب الاقطاب الغوث الاعظم شیخ شیوخ العالم غوث الثقلین۔

وہ اولیاء ومشائخ اورعلاءسلف وخلف حضرت غوث پاک کو ہی غوث اعظم غوث الثقلین کہتے لکھتے آئے ہیں اور بھی کسی نے

(الاخبارالاخیار،صفحه۹) امام ربانی مجددالف ثانی نے فرمایا،تمام اقطاب ونجباء کو فیوض و برکات کا پہنچنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ بیمرکزشیخ کے سواکسی اورکومیسرنہیں .....مجددالف ثانی بھی آپ کا نائب اور قائم مقام ہے۔جیسے کہتے ہیں :

نور القمر مستفار من نور الشمس (كتوب١٢٣، جلد سوم صغر ١٣٨٨)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا،حضرت غوث اعظم نے (مثل قصیدہ غوثیہ) تفاخر وکلمات کبریائیہ کے ساتھ کلام فرمایا اور تسخیرے لائ سے سے نالہ مدنگ میں ترب این قبر میں بھی زیروں کی طرح تصرفی فرات میں سردیں سف میں سوری حمعیا میں کہ

تسخیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی ہے۔ آپ اپنی قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ (ہمعات صفحہ ۸۳،۱۱) جمعرات کو غوث الثقلین کی فاتحہ دے۔ (انتہاہ نی سلاسل اولیاءاللہ صفحہ ۴۵)

ملاعلی قاری 'شارح مشکلوة شریف نے فرمایا،آپ قطب الاقطاب وغوث الاعظم ہیں۔ (نزمة الخاطرالفاتر صفحه)

علامہ نورالدین علی بن یوسف نے کتاب بہجۃ الاسراراورعلامہ محمد بن کیجی نے کتاب ' قلائدالجواہر' میںاور شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے کتاب ' زبدۃ الآ ثار ' (تلخیص بہجۃ الاسرار) میں غوث الاعظم کی شانِ غوشیت کوخوب خوب بیان کیا ہے۔

**سلطان العارفین** سلطان باہور حمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مشہور عالم کلام میں بارگاہ غوجیت میں بزبان پنجا بی اسطرح استغاثہ کیا ہے کہ طالب غوث الاعظم والے شالا کدے نہ جواون ماندے ھو

س فریاد پیرال دیا پیرا مری عرض سنیل کن دھر کے ھو

غور فرما ئیں کہ کیسے جلیل القدر بزرگانِ دین و محدثین و اولیاء کرام نے غوث الاعظم اور غوث الثقلین کے القاب سے محبوبِ سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے جبکہ بطور مثال مہصرف چند حوالہ جات ہیں اور باقی تمام بزرگان دین وعلاء امت

جنہوں نےغوثالاعظم کے نام مبارک کی تصریح کی ہے وہ تو ہیٹار ہیں اب جولوگ ان بزرگان دین کے اسنے بڑ لے تشکر کے برقکس غوث الاعظم کا انکار کریں اورا سے شرک قرار دیں ۔ کنویں کے مینٹڈک سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہے؟

عجيب فتوي

مجھے میرے مقصد میں کامیاب فرمائے تو میں الیی عبادت کروں گا کہ اس میں اس وقت دنیا کا کوئی فرد و بشرشر یک نہ ہو۔ جب وہ خص اپنے مقصد میں کا میاب ہو گیا تو علائے کرام ہے استضار کیاسب کےسب عاجز رہے پھریہی سوال آپ کے پاس آیا

آپ کے پاس کثرت سے فتاویٰ آنے لگے جن کا جواب آپ برجتہ دیتے۔ایک دفعہ ایک محض نے منت مانی کہ اگر خداوند کریم

آپ نے فوراً جواب مکھا کہ خانہ کعبہ کو خالی کرویتی خص اکیلا طواف کرے تواس کی منت پوری ہوجائیگی اور کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

جب علماءنے سناتو آپ کے علم وفضل کا اقرار کرلیا۔

ا یک و فعہ کے ۲۵ میں حضرت غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کری پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، اے زمین والومشرق میں ہو یا مغرب میں،

اے آسان ولو! اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتاہے جن کوتم نہیں جانتے میں ان میں سے ہوں جن کوتم نہیں جانتے۔ اے زمین کے مشرق اور مغرب والو! آؤمجھ سے سیھو، اے عراق والو! تمام حالات میرے نز دیک ان کپڑوں کی طرح ہیں

جومیرے گھر میں لنکے ہوئے ہیں ان میں سے جن کو چاہوں پہن لوں تم کو مجھ سے بچنا چاہیے ورنہ میں تم پر ایسالشکر لاؤں گا کہ تم اس کا سامنہ نہ کرسکو گے (بیہ بات آپ نے اپنے مخالفوں اور منکروں اور گستاخوں اور بے ادبوں کے واسطے فرمائی تھی )۔

آپ نے فرمایا اے غلام! ایک کلمدس، ولایات یہاں ہیں، درجات یہاں ہیں، میری مجلس میں صلعتیں تقسیم ہوتی ہیں،

کوئی نبی اییانہیں جس کوخدانے مبعوث کیا ہوا ورکوئی ولی ایسانہیں جومیری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو، بهزندہ ولی اپنے بدنوں کیساتھ اورفوت شدہ اپنی ارواح کے ساتھ،اے غلام! میری بات مشکرنگیرے پوچھو جبکہ وہ تیرے پاس قبر میں آئیں تو وہ تخجے میرا حال

بتا نمیں گے۔ ( بجة الامرار أردور جمه صفحہ ۵۸) مسل الملال آپ نے فر مایا اس میں شک نہیں میں بلایا جاتا ہوں تب بولتا ہوں اور دیا جاتا ہوں تو تقسیم کرتا ہوں اور بھم دیا جاتا ہوں تو کرتا ہوں

تم کومیرا حجثلاناتهارے دین کیلئے فوری زہرہا ورتمہاری دنیا اورآخرت کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ ( بجة الاسرار) آپ نے فرمایا، میرایہ قدم تمام اولیاءاللہ کی گردن پر ہے آپ کے اس قول کے سامنے جیتنے اولیاء جواس زمانہ میں دورونز دیک

حاضرموجود تصب نے اپنی گردنیں جھکادیں۔ (پہالاسرار)

آپ نے فرمایا، جبتم خداے کوئی حاجت طلب کرومیرے توسل سے مانگو۔ ( بجة الاسرار)

آپ نے فرمایا ، تمام زمین مشرق سے مغرب تک اس کے میدان اور آبادی جنگل وسمندر، نرم زمین اور پہاڑی زمین میرے سپردکی گئے ہے۔ ( بجة الاسرار)

آپ نے فرمایا، تمام مردانِ خداجب تقدیر تک چینچتے ہیں تو رُک جاتے ہیں مگر میں وہاں تک پینچتا ہوں اور میرے لئے ایک کھڑ کی

کھل جاتی ہے،اس میں داخل ہوتا ہوں اور خدا کی تقدیروں سے خدا سے حق کے ساتھ جھکڑتا ہوں پس مرد وہ ہے کہ جو تقدیر سے جھگڑے نہوہ کہ جواس سےموافق ہو۔

و ۵۸ ہے میں آپ نے فرمایا ،خوش ہوجائے وہ مخص جس نے مجھے دیکھا اور وہ بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ میں اس شخص پر افسوس کرتا ہوں جس نے مجھنے ہیں دیکھا۔ ( بجة الاسرار) جواب .....آپ موضع گیلان میں کیم رمضان اے بی ھیں پیدا ہوئے ای نسبت ہے آپ کوگیلانی کہا جا تا ہے آپ کی ولا دت بھی خوارق عادات میںشار ہوتی ہے کیونکہاس وقت آپ کی والدہ ما جدہ کی عمرشریف ساٹھ سال کے قریب تھی۔اتنی عمر کی عورتیں اکثر بچہ جننے کے لاگق نہیں رہتیں ۔بعض معتبر کتا بول میں لکھا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے چندساعات پہلے حضور علیہ اصلاۃ اللام مع این اصحاب کے آپ کے والد ماجد کے پاس تشریف لائے اور آپ کے والدکو مبارکباد ویتے ہوئے بثارت وی کہ آج تمهارے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جوتمام اولیاء کا سردار ہوگا اور اس کا ذکر ہر جگہ کیا جائے گا اور تمام اولیائے زمانداس کے تا بع جول گے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابوصالح اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ صومعی اور کنیت ابوالخیر، لقب امة الجبار ہے۔ يوراتجره نب بيد: ـ حضرت شیخ عبدالقادر بن ابوصالح دوست جنگی ابن ابی عبدالله بن یجیٰ زامد بن داوُ دین مویٰ الجون بن عبدالله محض بن حسن ثنی بن حسن بن علی المرتضلی رضی الله تعالی عنهم\_آ پ کوهنی و سینی سیّداس لئے کہا جا تا ہے کہآ پ کا آ بائی سلسلہ حسن بن علی تک اوراً مہاتی سلسلہ حضرت حسین بن علی تک منتهی ہوتا ہے۔ آپکالقب محی الدین اورغوث الثقلین ہے محی الدین کے معنی دین کوزندہ کرنے والے ہیں اس کی وجہ آگے آئے گی۔

سوال-29-....ان كوالدين كون تھے؟ ان كے حالات كيا تھے؟

والدين كا تذكره

بعد میں نادم ہوئے کہ خدا جانے اس سیب کا مالک کون ہے؟ میں نے عجلت کی کہ اس کے مالک سے پوچھے بغیر کھالیا ہے۔ جس طرف سے پانی آتا تھااسطرف سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے بہت دور د جلہ کے کنارے ایک باغ دیکھا

آپ کے والد ماجد کے اتقاء کا بیرعالم تھا کہ ایک دن آپ نے دریائے د جلہ میں بہتے ہوئے ایک سیب سے روزہ افطار کرلیا

جس طرف سے پان اتا تھااسطرف سیب نے مالک تلائل میں پڑے۔ پہنے بہت دور دجلہ نے تنارے ایک ہاں دیوہ جس کی ٹہنیاں دجلہ کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے جانا کہ وہ سیب اس باغ کا ہوگا اس کے اندرتشریف لے گئے۔ مان ہوں نے اس مناگر صورت اندار ان کہتنے تھ یہ بعث میں برد مکہ لاس کر اس جلہ گئے اور سالام کہ ایاس نے سال مرکا جوارے ویا

وہاں آپ نے ایک بزرگ صورت انسان کوتخت پر بیٹھے ہوئے دیکھااس کے پاس چلے گئے اورسلام کہا،اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھاا نے وجوان! تو کہاں سے آیا ہے اور تیرامقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے ہاغ

اور پوچھاانے نوجوان! تو کہاں ہے آیا ہے اور تیرامقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں گیلان کارہنے والا ہوں۔ آپ کے باغ کا ایک سیب د جلہ میں بہتا ہوا میرے پاس آیا میں نے اس کوفورا اُٹھایا اور روز ہ افطار کرلیا،اب میں نادم ہوں کہ میں نے مالک کی ایمان ہے۔ سریغیر اسسکواں اُٹھایا کا تی دور سے میں آپ کی خدمت میں اس ایک سب کے بخشوانے کے واسطے جاضر ہوا ہوں۔

اجازت کے بغیراہے کیوں اُٹھایا؟ اتنی دورہے میں آپ کی خدمت میں اس ایک سیب کے بخشوانے کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتنے دیکھتے ہی تا ڑگئے کہ گو ہر نایاب ہاتھ لگا ہے۔فر مایا جب تک تمہارا تزکیہ قلب تنکیل کنہیں سنت اس مقت سے مصافی نہیں کہ در بھی میں سریانی سری سے سامھ اوٹ سری دس سال تک اس ماغ میں محامد وُلفس

کونہیں پہنچتااس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔میرے باغ کے ایک سیب کامعاوضہ ہے کہ دس سال تک اس باغ میں مجاہد ہُ نفس اور عبادتِ الٰہی میں مصروف رہو۔ جب مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ صومعی نے ایک سال مدت میں مزید اضافہ فر مایا۔ مصد مدال بھر گانے گانہ تو مسانی نہ میں میں کہ است عضر کی سام سے جواب میں انہوں سانکہ کی میری کی لاگی میر

جب وہ سال بھی گزر گیا تو آپ نے ایفائے وعدہ کی بابت عرض کی۔اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے جوآنکھوں سے اندھی اور سر سے تنجی ، کا نوں سے بہری ، ہاتھوں سے کنجی اور پاؤں سے لولی ہے' اسے اپنے نکاح میں لے لو پھر میں تہہیں سیب معاف کرونگا۔آپ نے تھوڑ اتو قف کیا اور پھرراضی ہوگئے چنانچے اس وقت وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا اس لڑکی سے

ہ ہوں۔ عقد کردیا۔ پھرآپ کو مکان کے اندر جانے کی اجازت دی جب آپ وہاں پنچے تو کیا دیکھا کہ ایک نہایت حسین وجمیل لڑکی سروقد کھڑی ہے آپ نے اسکودیکھااورواپس آنے لگے ہاڑکی نے کہا جاتے کہاں ہو؟ میں ہی تو تمہاری بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا

سروقد کھڑی ہے آپ نے اسکودیکھااورواپس آنے گئے ،لڑکی نے کہا جاتے کہاں ہو؟ میں ہی تو تمہاری بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی کے متعلق تو بتایا گیا ہے کہ وہ اندھی اور گنجی ، بہری اور لنجی اور کنگڑی ہے۔عبداللہ صومعی بھی باہر کھڑے میہ تماشا

د کیے رہے تھے انہوں نے فوراً آگر فرمایا بیٹا! میری مراد بیٹی کے اندھی ہونے سے یہ ہے کہ جب سے بالغ ہوئی ہے اس کی نظر کسی نامحرم پڑئیں پڑی اوراس کے شنجے ہونے سے بیمراد ہے کہ اس کے بالوں کوکسی نامحرم نے نہیں دیکھااوراس کے بہری ہونے سے بیمراد ہے کہ کسی نامحرم مرد کی آ واز اس کے کان میں نہیں آئی اوراس کے نجی ہونے کی حقیقت بیہ ہے کہ اب تک سوائے تمہارے

ے ہاتھوں نے کسی مرد کونہیں چھوا اور اس کے کنگڑی ہونے سے بیمراد ہے کہ اس کے پاؤں آج تک کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں چلے۔اس کے بعد آپ اپنی بیوی کواپنے ساتھ لے کر گیلان میں آئے اور اسی نیک بیوی سے حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اليه هكو مكم رمضان المبارك پيدا هوئ\_

آپ کی تاریخ ولا دت اس مصرعہ سے ظاہر ہوتی ہے \_

نزولش درجهاں بخود عاشق آپ کی تاریخ وفات اس مصرعہ ہے

سفر افتاد اندر دام معشوق

بعض نے قطعہ تاریخ یوں کہاہے <sub>ہ</sub>

آمد وفات او زقیامت علامتے سلطان عصر شاه زمان قطب اولياء آزراوي حديث بگفتا قيامتے تاریخ سال و وقت وفاتش خواستم

آپ کی وفات ۱۷ رہے الثانی الاھ ھیں ۹۱ سال کی عمر میں ہوئی۔

زمانه شیر خوارگی

حضرت غوث الأعظم رضی الله تعالیٰ عنه رمضان شریف کی کیم کو پیدا ہوئے اور اخیر رمضان تک بلکہ ایام شیرخوارگی میں جنتنی مرتبہ

رمضان المبارک آیا آپ کی عادتِ کریمہ یہی رہی کہ سحری کے وقت شیر مادر نوش فرمالیتے اور پھر سارا دن نہ پیتے

جب سورج غروب ہوتا تو پینے کی خواہش ظاہر فرماتے ، یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ شیر خوارگی میں بھی روز ہ رکھا ور نہ عادت سے بعیدہے کہ کوئی بچیاس زمانہ میں روزہ رکھے۔

ا یک دفعہ کا ذکر ہے کہ اُنتیس رمضان المبارک کومطلع غبار آلود تھا جا ندنظر نہ آیا۔ صبح کولوگ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس در یا دنت کرنے کیلئے گئے کہآپ کےصاحبزا دے نے دودھ پیاہے یانہیں؟ والدہ صاحبہ نے فر مایانہیں پیا۔لوگوں کو یقین ہوگیا کہ

آج روزہ ہے عید نہیں ہے۔

جب آپ نے ہوش سنجالاتو آپ کے والد ماجد نے آپ کی طبیعت اور ذہن رسا کو دیکھے کر پوری توجہ سے تعلیم دینا شروع کی کیکن عمرنے وفانہ کی آپ یتیم رہ گئے اس عرصہ میں آپ نے چند درسی کتب اورتھوڑ اسا قر آن کریم حفظ کیا۔والد ماجد کی وفات کے بعد

آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم میں کسی قشم کی کوتا ہی نہ کی ہتھوڑ ہے ہی عرصے میں آپ نے رسمی علم پر کافی عبور حاصل کرلیا۔ اس کے بعد کے حالات ابھی گزرے ہیں۔ رغب عن مسنتی فلیس منی شریعت مقدسہ نے بیک وقت چارتکاح کرنے کی اجازت دی ہے چنانچ محبوب سجانی علیه الرحمة نے ایک عرصے تک اس خیال سے شادی نہ فر مائی کہ شادی شاید عبادت وریاضت میں مخل ہومگر بعدہ آپ نے مختلف او قات میں حارشادیاں فرمائیں۔آپ کی از دواجی زندگی کےسلسلے میں شیخ الصوفیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیف عوارف المعارف میں لکھاہے کہ حصولِ علم کی مصرو فیات اورعلوم ظاہری کی بحکیل کے بعد آپ نے شادی کرنے میں عجلت نہیں فر مائی اوراس خیال سے شادی نہ کی کیمکن ہے کہ گھر بلو ذ مہداریاں اورمصروفیات زہدوریاضت اور درس وتد ریس میں مخل ثابت ہوں کیکن بعد میں پیخطرہ دُور ہوگیا تو آپ نے وقت اور حالات کے تقاضا کے مطابق مختلف اوقات میں جارشادیاں فرما ئیں۔ اولياءاللهبيز

كتنى تقى ،كون يخفى اوركيا كمالات تنظى؟غوث پاك كى اہليدكون تقى اوركتنى تھيں؟

جواب .....از دواجی زندگی ،از واج واولا دکی تفصیل ملاحظ ہو:۔

چنانچے آپ کی از واجِ مطہرات کی تعداد کے بارے میں تو سب مورخین و محققین متفق ہیں مگر تعدادِ اولا دمیں مختلف الرائے ہیں نیزآپ کی چاروں از واج سے اولا دبیدا ہوئی آپ نے اپنی اولا د کی بہترین تربیت فرمائی یہی وجہ ہے کہ آپ کے صاحبز ادگان

سوال- 30 تا 34 ....غوث اعظم کی جوانی اور شادی کے حالات بتاؤ۔ جناب فیض احمد اُولیی صاحب آپ بھی

اُولِين بين؟ كياغوث ياك بھى اُولِين تنے؟ غوثِ ياك كا ذريعه معاش كيا تھااور كاروباركيا تھا؟ غوثِ اعظم كى اولا د

تكاح سروركونين مجبوب ربّ المشر قين صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت مطهره ب- ارشاد كرامى ب: النكاح من سينتى فمن

ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی

١ ..... سيّده في في مدينه بنت سيّد مير محد على عليه الرحمة

٣.....٣ ينيده يي في مومنه

٢ ..... سيّده بي بي صادقه بنت سيّد محمد شفيع عليه الرحمة

٤ .... سيّده في في محبوب ( رحمة الله عليهن اجمعين)

نام

ٹڑ کے تھے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ (نوات الوفیات جزء ٹانی صفحہ ا) آپ کی اولا دِ نریند میں سے مشہور رہیہ ہیں:۔

سن ولادت

حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے صاحبز اوے عبدالرزاق کے بیان کے مطابق آپ کے ہاں اُنچاس بچے ہوئے۔جن میں ہیں

سن وفات

جائے دفن

| بغداد _مقبره حلبه | ۲۵ شوال سرموه         | شعبان ۲۳۰ ه       | فيخ عبدالوماب |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| قرافهمر           | ۱۲ رمضان سرے ۵ ھ      | ☆                 | شيخ عيسلي     |
| جبال              | ۱۸ ریج الاوّل سعیره   | شوال ۱۳۳۶ه        | فيخ عبدالعزيز |
| بغداد_حلبه        | ١٩ ذى الحجه هيء       | ÁM.COM 🌣          | شيخ جبار      |
| بغداد_بابحرب      | ٢ شوال ١٠٠٠ ه         | ١٨ ذي القعده ١٨٥ه | شيخ عبدالرزاق |
| بغداد_حلبه        | ۲۵ ذی القعده معیده    | ☆                 | ئ گھ          |
| بغداد             | 21 صفر و0.0 ھ         | ۵۵۰۸              | شيخ عبدالله   |
| يغداد_حلبه        | ه ٧٠٠                 | ۵٥٠٥              | شخ يحيٰ       |
| قاسيون            | جمادى الآخر معيره     | ريح الاول وي      | يشخ مویٰ      |
| واسط              | جادى الآخر عوه ه ووره | 20101             | شخ ابراجيم    |

ذ كرفر مايا ہے۔شاہ ولى الله بھى ہمعات ميں اس كے متعلق فرماتے ہيں: (ترجمه) حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالی عند کی اصل نسبت نسبت اُویسیه ہے جس میں نسبت سکینه کی برکات بایں معنی شامل ہیں کہ میخض ذات ِالہیدی ذال کے نقطے کی طرح شخص اکبر میں ارواح کا ملہ وملاءاعلیٰ کے نفوس فلکیہ کی محبت میں محبوب ومرادین جاتا ہے اس اور مقام محبوبیت کے ذریعے اس کے ارادہ توجہ کے بغیر تجلیاتِ الٰہی میں سے وہ ججلی جو البداع خلق تدبیر و تدلی کی جامع ہے اس پرظہور کرتا ہے۔جن کی انتہانہیں جس کے باعث ایسے اُنس و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔گویا انتظامی اُمور کا سَنات خود بخو د ظہور پذریہوتی رہتی ہے اسی وجہ نے فوٹ اعظم نے کلمات فخر بیفر مائے ہیں اوران سے سخیر عالم کا ہوا ہے۔ (معد ١١) اس كى تائية ربنوافل كى مديث قدى: كنت له سمعا وبصرا ويدا ولسانا بى يا خذوبى يبطش وبسى يمشب سيجى موتى ہے جس كامطلب ہے كہ جب سالك اپنى صفات وذات كومٹا كرفنا في الصفت والذات حق تعالى ہوجا تا ہےتوحق تعالیٰ کی ذات وصفات سےمتصف و باقی ہوجا تا ہے تق تعالیٰ ہی اس کے کان ، آئکھ، ہاتھ، زبان بن جا تا ہےاور اسی کے ساتھ ہی وہ پکڑتا،حملہ کرتا اور چلتا پھرتا ہے۔ یعنی ہرلحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات وطاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے اور کا ئنات میں منصرف ہوتا ہے۔اسی روحانی تصرفات کی برکت ہے کہ حضورغو ہے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات کے اثر ات تاحال موجود ہیں اجمالی خا کہ ملاحظہ ہو۔

**ہاں**صوفیانہاصطلاح کےمطابق حضورمحبوب سجانی قطب ِ ربانی پیران پیردنتگیررضی اللہ تعالی عنداُ ولیمی ہیں اگر چیہ حضرت اولیس قرنی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ دوسرے تمام سلاسل ہے الگ ہے جے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔اصطلاح صوفیاء میں اُولیبی عام طور پر

اس مخض کو کہا جاتا ہے جوانتاع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت براہِ راست بارگاہِ ربّ العزت سے فیض حاصل کر رہا ہو یا

کرنے کے قابل ہوجائے یاکسی ایسے پیرکامل ہے فیض باب ہوا ہو جسے درمیانی واسطوں کے بغیر ولایت مل گئی ہوا وراس کی تصریح

کتب اسلاف میں بھی ملتی ہوحضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان خدا دا د کمالات کا بطور تحدیث بعمت قصید ہ غوثیہ میں

بغداد کا دولها

حصرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه 1749 ھ میں بغدا دتشریف لائے اور آپ رضی الله تعالی عندکو ور و یغدا د کے ساتھ ہی روحا نہیت کا سیجھ ایسا معنوی دور چلا کہ عراق میں بڑے بڑے وجاہت پیندعلاء اور امراء میں روحانی انقلاب نمودار ہونا شروع ہو گیا۔

لوگ دین کی طرف زیادہ راغب ہو گئے ۔علماء جوذات کیلئے باہم دست وگریبان رہتے تتے عبادات وریاضت میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔امام غز الی رحمۃ اللہ تعالی عنہ جن کا ظاہری طور پر حضرت غوث ِاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادہ ٹابت نہیں۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آور کی بغداد کے وقتصد ارت نظامیاں پرمشمکن تضے اور علمی شان وشوکت کے

ساتھ رکیٹمی چغے اور عبایئں زیب تن کر کے نظامیاں بغداد کی صدارت پرجلوہ گرہوا کرتے تھے۔حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محض تشریف آوری کے روحانی اثر سے ظاہری وجاہت تزک کرکے طریقت وسلوک کی طرف متوجہ ہوگئے اور بقیہ عمر مروجہ دہریت کےخلاف جہادمیں بسر کی۔

فساد ختم

شیعہ، سنی اور حنبلی اشعری تنازعات ختم ہو گئے ۔سلحو قیوں کی خانہ جنگی بھی جس میں مسلمانوں کا بیشارا تلاف جان ہور ہاتھا بتدرج بند ہوگئے۔

غوث الاعظم رض الله تعالى عند كے خلفاء حضرت غوث إعظم رضى الله تعالى عنه کے مصتات شات پرتشریف فر ما ہوتے ہی آپ رضی الله تعالی عنہ کے خلفاء وشا گر دمشرق ومغرب

میں پھیل گئے اورآپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے مطابق تبلیغ واحیائے دین کے مبارک مشن کواس خوش اسلو بی سے سرانجام دیا کہ ہر ملک میں عوام وخواص اللہ رنگ میں رینگے جانے لگے اور آپ کی ذات گرامی کا پیرانِ پیرغوث الاعظم کے القاب گرامی سے

حاردا نگ عالم میں شہرہ ہو گیا۔

فيض عام

آپ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں عراق وعرب متذکر ہ بالا اصلاحی صورت میں آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت عبدالقاہر

رضی الله تعالی عنداور ان کے بعدان کے بیجیتیج شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی علیہ ارحمۃ اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی شيرازى عليدارحمة كي مساعى جميله كوبهى وخل تقا\_

فيض يافتگان **ا ندلس میں حضرت عمار بن باسرعلیہ ارحمۃ ا ندلسی جوحضرت عبدالقا ہرمتذ کر ہُ صدر کے خلیفہ تنے اور حضرت ابو مدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ** 

مغربی وحضرت شیخ محی الدین علیه ارحمة ابن عربی کے ارشاد وتبلیغ اور کشف و کرامت کے باعث موحدین کی سلطنت معرض وجود میں آئی جس کی وجہ سے اس نواح میں آئندہ کئی صد سالوں کیلئے اسلام کواشحکام نصیب ہوگیا۔حضرت عمار بن یاسرعلیہ ارحمۃ کےخلیفہ

حضرت عجم الدین کبری تھے۔جن کےسلسلۂ ارادت ہے حضرت عشس الدین تیریزی علیہ ارحمۃ ، پینخ بہا وَ الدین (والدحضرت مولا نا روم علیه ارجمة ) اور مولا نافخر الدین رازی جیسے سرآ مدروز گار ظاہر ہوئے۔ پد**ری نسب نامه** والد ما جد کی طرف سے آپ کاشجرہ نسب یوں ہے:۔ سیّد نامحی الدین ابومجم عبدالقا در جیلانی بن سید ابوصالے موئی جنگی دوست بن سیدانی عبداللہ بن سید بجی الزاہد بن سیدمجمہ بن سید داؤر بن سیدموئی ثانی بن سیدعبداللہ ثانی بن سیدموئ الجون بن سیدعبداللہ المحض بن سیدهسن المثنی بن سیدنا امیر المؤمنین امام حسن بن سیدنا امیر المؤمنین اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ۔ **صادری خصب خاصہ** 

سوال- 35 - 36 ....غوث پاک کانسب نامد کیا تھا؟ کیا میچ ہے کہ آپ کو گیار ہویں والے بیراس لئے کہتے ہیں

كه آپايغ نبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) كى گيار جويں پيشت ميں ہيں؟

جواب .....آپ کے دونوں نسب نامے تفصیلاً ملاحظہ ہوں:۔

سيدتنا ام الخيرامة الجبار فاطمه بنت سيدعبدالله صومعي الزاهد بن سيدابو جمال بن سيدمحمد بن سيدمجمود بن سيدابوالعطا عبدالله بن

سید خان ایم امیراند تا مجبار قاسمه بهت سید سبداند سوی ایرانهر بن سید او بهمان بن سید مدر بن سید او بن سید او ا سید کمال الدین عیسلی بن سیدا بوغلا ؤ الدین محمد الجوا دین سیدعلی الرضاین سیدموی الکاظم بن سیدنا امام جعفرصا دق بن سیدنا امام با قر

بن سيدناامام زين العابدين بن سيدنااميرالمؤمنين امام حسين بن اسدالله الغالب اميرالمؤمنين سيدناعلى ابن افي طالب كرم الله وجهه... سيدوعالى نسب دراولياءنورچىثم مرتضلى ومصطفى صلى الله تعالى عليه ومنى الله تعالى عنهم..

نوٹ .....اگر چەحضورغوث اعظم عليه ارحمة كوگيار جويں والا كہنے كا سبب مذكور جو چكا ہے اور جوسوال ميں مذكور ہے وہ بھى جوسكتا ہے

او پرنسب نامه پدری ملاحظه ہو۔

سوال-37....غوثِ اعظم نے پیری مریدی کبشروع کی؟

ملا۔ (نزمة الخاطر ملاعلی قاری) <del>سوال -38 .....</del> كياغوث ياك كالتكرچلتا تها؟

جواب .....خوب چلتا تھا بلکہاب بھی کنگرغو ثیہ خوب چلتا ہے۔فقیر کو دو بار بغداد شریف حاضری نصیب ہوئی مزار شریف کے

شالی جانب کنگرخانہ ہے۔ وُنبہ، بکرے، گائے کا گوشت اور جاول کی کھیرعام ہے۔ ' آئے جس کاجی جاہے ً سوال-39..... كياتمهى آب نے ميلا دشريف منايا؟

جواب ..... ہاں فراغت علمی کے بعد آپ نے مندروحانیت کورونق بخشی۔ آپ کوخرقہ خلافت شیخ ابوسعید بن علی مخز ومی علیار حمۃ سے

جواب ..... مان میلا دشریف خوب موتاای دن کی خیرات عام دورتک مشهور تھی۔ **سوال-40**....غوث پاک کا خطاب کیسا ہوتا تھا؟

جواب ....سیّدناغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کو وعظ میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی ما دری زبان اگر چہ فاری تھی کیکن آپ عربی میں بھی بہترین تقریر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ بغداد کےلوگوں کی زبان عربی ہے۔مغل شہزادہ داراشکوہ اپنی مشہورتصنیف سفینۃ الاولیاء

صفحہ ۱۶ پر لکھتا ہے، جب آپ تقریر فر ماتے تو عوام کے ساتھ علماء، فقہاء،محدثین مفسرین،مؤرخین گھوڑوں اور دیگرسواریوں پر سوار ہوکر آتے ۔لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ،ان کے آنے کی وجہ سے مدرسہ سجد میں جگہ ندر ہتی ، بغدا دکی عیدگاہ میں انتظام ہونے لگا اور صحن تھیا کھیے بھرجا تا۔اس کی مزید تفصیل آئے گ۔

مجالس وعظ

ستيدناغوث الأعظم رضى الله تعالى عنه جفته مين تبين بالمجلس وعظ منعقد فرمات تنصه وعظ كيا بهوتا تضاعكم وحكمت كاايك ثهاشيس مارتا موا

سمندر ہوا تھا لوگوں پر وجدانی کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی بعض اپنے گریبان چاک کر لیتے اور کپڑے پھاڑ لیتے تھے اور

بعض بے ہوش ہوجاتے تھے، کئی مرتبہ لوگ حالت ہے ہوشی واصل بحق ہوجاتے ۔ آپ کی مجالس میں علاوہ رجال الغیب، جنات، ملائکہاورارواح طیبہ کے عام سامعین کی تعدادسترستر ہزارتک پہنچ جاتی تھی۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ واز وُورونز دیک بیٹھے ہوئے

سب لوگ بکساں سنتے۔اس دور کے اکثر نامورمشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے اور آپ سے بکثر ت خوارق و

کرا مات کاظہور ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کا انعقا و بغدا وہیں ہوتا مگر آپ کے ہم عصرا ولیاءاللہ یعنی حضرت بینخ عبدالرحمٰن طفسو نجی اور شیخ عدی بن مسافر وغیر ہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پراپنے ارادت مندوں اور شاگر دوں کے ہمراہ دائر ہ سے بناكر بیٹے جاتے اور نہ صرف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قلمبند بھی کرتے پھر جب مجھی

بغدادآ نے کاموقع ملتااورآپ کی مجلس میں قلمبند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سرمو فرق نہ پایاجا تا۔

الله تعالى كوغوث اعظم جل جلاله نهيس لكصا كبيا-

حضرت غوث الثقلين (جن وانس كے فريا درس) كى روح مقدس مير ہے چير كے حال پر متوجہ ہوئى۔ (صراط متنقیم ہفخہ ٢٥٠) **حاجی** امدا داللہ صاحب مہا جرکی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات اولیاءاللہ کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے نگاہِ نظر بصیرت سے ملاحظ فر مایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ آپ نے ہمت وتوجہ باطنی سے اس کوغرق ہونے سے

**کتب** اوران کے اکابر کے حوالوں سے بھی غوث الاعظم محبوب ِسبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں غوث الاعظم کوشرک قرار دے کر

**مولوی** اساعیل دہلوی صاحب ' تقوییۃ الایمان' میں لکھتے ہیں، روحِ مقدس حضرت غوث الثقلین متوجہ حال ایثان گرویدہ

بيجاميات (شائم الدادية صفحه ٨٠) **مولوی خلیل احمد دیوبندی اوررشیداحد گنگوی نے لکھاہے کہ حضرت غوث اعظم اورخواجہ بہا وَالدین کومعلوم تھا کہ سیداحمرصا حب کی** 

شان بزرگ ہے۔ (براہین قاطعہ صفحہ ۹۱)

مولوی غلام خال پنڈ وی کے استاذ مولوی حسین علی وال بھچر وی کی کتاب بلغة الحیر ان صفحة میں بھی آپ کوغوث الاعظم لکھا ہے۔

و **یو بندی شخ** النفسیرمولوی احمای لا ہوری کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہرشخص جعرات کوذ کر جبرے پہلے گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کر

حضرت غوث الاعظم کی روح کواس کا ثواب پہنچا تاہے سے ہماری گیار ہویں ہے۔ (ہفت روزہ خدام الدین لا ہور، ہےافروری ، ۹ جون ۱۹۶۱)

ملا حظ**ەفر ما پیخ**! ندکوره حوالہ جات میں آپ کوئس طرح متفقہ طور پرغوث الثقلین وغوث الاعظم تشکیم کیا گیا ہے بلکہ دیو بندی و ہا بی

مکتب فکر کے اکابرین کی تصریح کے مطابق غوث الاعظم رضی الله تعالی عنہ نے جہاز غرق ہونے سے بچالیا \_آ پ کوصدیوں بعد سیّداحمہ بریلوی اوراس کے مریدین کے احوال بھی معلوم ہوگئے اور روحانی توجہ بھی فرمائی۔مولوی احمدعلی کے بقول ذکر جہرو

ماہانہ گیار ہویں کے بجائے ہفت روزہ گیار ہویں کا جواز و ثبوت بھی ہوگیا۔ ( والفضل ما شهدت به الاعداء )

**بہرحال** چونکہ آپغوث الاعظم وغوث الثقلين ہيں اسی لئے آپ کو پير دنتگير بھی کہا جا تا ہے ۔ کيونکہ جنوں انسانوں ميں سے

جوفر یا دکرتااورآپ کی پناہ حالہتاہے بفضلہ تعالیٰ آپ اس کی فریا دری و دعظیری فرماتے ہیں۔

میں حاضر ہوا آپ وعظ فر مار ہے تھے آپ نے اپنا کلام چھوڑ کرفر مایاااے آنکھوں اور دل کےاندھے اس عجمی کا کلام س کرکیا کریگا۔ آپ کا پیفر مان من کر مجھ سے ضبط نہ ہوسکا اور آپ کے منبر کے قریب جا کرعرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنا تیں چنانچہ آپ نے خرقہ پہنایا اور فرمایا، اگراللہ تعالیٰ تمہاری عاقبت کی مجھےاطلاعات نہ فرما تا توتم گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے۔ (قلائدالجواہر، صفحہ ۵) عبدالله ذیال علیه الرحمة بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالی عنہ کے مدرسه میں کھڑا تھا کہ حضرت اپنے دولت خانہ سے ا پناعصا مبارک لئے ہوئے تشریف لائے تو میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ آپ اس عصا مبارک ہے کوئی کرامت دکھلا تمیں تو آپ نے بسم فرماتے ہوئے میری طرف ویکھااورعصا مبارک زمین میں گھاڑ دیا تو وہ روشن ہوکر حیکنے لگااور گھنٹہ بھر چمکتا رہا۔ اس کی روشنی آسان کی طرف جاتی تھی یہاں تک کہاس کی روشنی ہے وہ جگہ نوڑ علیٰ نور ہوگئ پھرآپ نے ایک گھنٹے کے بعد عصامبارک کونکال لیا تو وہ پھراپنی پہلی ہیئت پرآ گیا۔ بعدازیں آپ نے ارشاد فرمایا، اے ذیال! تم اس چیز کے خواہش مند ته- ( بجة الاسرار صفي ٤٥ - قلائد الجوابر صفي ٢٦) مسمسى نے کیاخوب فرمایا عيال تم يدسب بيش وكم غوث اعظم ولوں کے ارادے تہاری نظر میں

جواب ..... چیخ ابوالبقاءالعقبر ی علیهارجمه فرماتے ہیں کہ ایک روز حضورغوثِ اعظم رضی اللہءند کی مجلس وعظ کے قریب ہے گز رر ہاتھا

کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس اجتماع کا کلام سنتے چلیں اس سے پہلے آپ کا وعظ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا جب آپ کی مجلس

سوال-41-....کياغوث پاک دل کي با تيس بتادي<u>تے تھ</u>؟

حضرت علامه عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ السامی تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت غو شے اعظم رضی اللہ تعالی عند کا سرید بیان کرتا ہے کہ میں جمعہ کے

دلوں پر فبضه

دن جامع مسجد کو جار ہا تھااس دن کسی شخص نے آ پ کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی سلام کیا میں نے دل میں سوحیا کہ عجیب بات ہے اس سے قبل ہر جمعۃ المبارک کوہم بڑی مشکل سے ملنے والے لوگوں کے بجوم کی وجہ سے محبرتک پہنچا کرتے تھے۔ول میں بیرخیال

گزرنے نہ پایا تھا کہ آپ نے ہنس کرمیری طرف ویکھا اورلوگوں نے آپ کوسلام کرنا شروع کردیا اوراس قدر ججوم ہوگیا کہ میرے اور شیخ کے درمیان لوگ حائل ہو گئے پھر میں نے اپنے دل میں ہی کہا کہ وہ حال اس حال سے بہتر تھا تو حضرت نے

میری طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ بیہ بات تم نے خود ہی چاہی تھی تم کومعلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر جا ہوں

توان کو پھیردوں اگر چاہوں تواپنی طرف متوجہ کرلوں۔ (نفحات الانس فاری:۱۶۴،۳۶۱۔ بہتة الاسرار:۲۷۔ نزبية الخاطرالفاتر:۶۴، ۱۳۳٫ قلَّا كَدَالْجُوامِر: ١٨ يَحْفَدُقَا دِرِيدٍ: ٤٤)

مولا ناروی علیهالرحمة نے فرمایا حال تو دانند یک یک موہمو زانکہ پر ہستند از اسرار هو

خیانت کا علم

ابو بکرانقیمی علیه ارحمة نے اپنی کتاب میں تحریر فر مایا ہے کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا مکہ مکر مہ جاتے ہوئے ایک شخص

کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوااس شخص کو جب بیاحساس ہوا کہ وہ عنقریب مرجائے گا تواس نے مجھےایک چا در دی اور دس دینار

دے کر فر مایا کہ بیرحضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دینا اورعرض کرنا کہ حضور میری طرف نظر کرم فر ما نمیں۔

وصیت کرنے کے بعداس کا انقال ہو گیا واپسی پر جب بغدا دشریف آیا توظمع اور لالچ میں پھنس گیا اور بیہ خیال ہوا کہان چیزوں کی سسی کو کیا خبر اور وہ دس دِینار اور چا در اپنے پاس ہی رکھ لئے۔ ایک روز میں کہیں جا رہا تھا کہ حضرت سے ملاقات ہوگئ

میں نے سلام عرض کیا مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر فر مایا،تم نے دس دینار کیلئے بھی خدا کا خوف نہیں کیا اور

اس عجمی (غوثِ پاک) کی امانت رکھ لی ہےاورا سکے پاس آمدورفت ترک کردی ہے۔ آپ کا بیفر مانا بی تھا کہ میں غش کھا کرگر پڑا

جب ہوش آیا تو فوراً گھر جا کروہ جا دراور دینارلا کر پیش کردیئے۔ (قلائدالجواہر ، صفحہ ۵۸)

میخواہش ہیدا ہوئی کہ بھجور کے جاریا نچے دانے ملیں تو میں کھاؤں۔ بیخواہش دل میں پیدا ہوئی ہی تھی کہآپ نے الماری کا دریجی کھولا

اوراس سے محجور کے پانچ وانے نکال کرعنایت فرمائے۔ (قلائدالجواہر ،صفحہ ۲۷)

ابوالفرح ابن الہمامی علیہ ارحمۃ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بغداد شریف کے محلے باب الازج جانے کی ضرورت در پیش آئی

وہاں سے واپسی پرحضرت قطب فردانی غوث صدانی کے مدرسہ کے قریب سے گز رہوا تو عصر کی نماز کا وفت تھا اور وہاں تکبیر

کہی جار ہی تھی مجھے خیال آیا کہ میں یہاں نمازا دا کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی حضرت کوسلام بھی عرض کرلوں گا جلدی میں مجھے بے وضو

ہے وضو کو انتباء

### آنے والا حال

ابوالحجر حامد الحرانی الخطیب علیہ الرتمة فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اپنامصلی بچھاکر آپ کے نزدیک بیٹھ گیا آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا، اے حامد! تم بادشا ہوں کی بساط (دسترخوان) پر بیٹھو گے۔ جب حران واپس آیا تو سلطان نورالدین شہید نے مجھ کواپنے پاس رکھنے پر مجبور کیا اور اپنا مصاحب بنا کر ناظم اوقاف مقرر کردیا تواس وقت حضرت غوثے اعظم رضی اللہ تا کو مقارم اللہ عند کا وہ ارشاد مجھے یاد آیا۔ (قلائد الجواہم، صفحہ ۳۳)

حال تو دانند کیک کیک موہمو زانکہ پر ہستنداز از اسرار ہو بلکہ پیش از دن تو سالہا دیدہ باشندت بچندیں حالہا

تیرے ایک ایک حال کے بال بال کو جانتے ہیں اس لئے کہ وہ اسرار ہُو ہے پُر ہیں بلکہ تیری پیدائش ہے سالہا پہلے کتھے ایسے حالات میں انہوں نے و کھے لیا تھا۔

فائدہ ..... اس کی اصل وجہ وہی ہے کہ انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے ایسے کمالات سے مزین ہوتے ہیں۔ اس لئے حضورغوث ِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علمی کا اظہار قاضی ابو بکر بن قاضی موفق الدین علیہ ارحمۃ قصیدہ مبار کہ میں اس طرح فرماتے ہیں،آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھے اورآپ پرعلم غیب سے پوشیدہ اسرار اورراز ظاہر ہوتے تھے۔

## ﴿ يصفت توالله تعالى كى بتم في اولياء بالخصوص فيخ عبدالقادركيك ثابت كردى؟ ﴾

او پرعرض كيا كيا بياءواولياء كاعلم الله كى عطاب اس كنة حضور مرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

اتقوا فراسة المومن فانه وينظر بنور الله (ترفری شریف، ج۳ص ۱۳۰۰) مومن کی فراست سے ڈرو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اور امام المحدثین علامہ ملاعلی قاری علیہ ارحمۃ فرماتے ہیں، پاک اور صاف نفوس جب بدنی علاقوں سے خالی ہوجاتے ہیں تو ترقی کرتے ہوئے ملاءاعلیٰ سے مل جاتے ہیں اوران پرکوئی حجاب اور پردہ نہیں رہتا اس لئے وہ تمام اشیاءکواس طرح دیکھتے ہیں

> جیسے وہ سامنے ہیں۔ (مرقات شرح مفکلوۃ ،ج۲ص۲) صرف اس مسئلہ کی توضیح میں فقیر نے رسالہ کھھاہے ' فیض الغفور فی علم مافی الصدور'۔

سوال-42-.... كياآب نيكسى غيرسلم كومسلمان كيا؟ جواب .....حضور غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی نجی محفلوں کے علاوہ مجلس وعظ میں سینکٹروں غیرمسلم اسلام قبول کر لیتے۔

آپ نے تقریر میں کمال حاصل ہونے کا واقعہ خود بیان کیا۔ <u>27</u> ھ میں شوال کومنگل کے دن میں سور ہا تھا کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

مجھ سے فرمایا،عبدالقادر! تم تقریر کیا کروتا کہ میرے دین کی اور زیادہ تبلیغ ہو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!

میری زبان فاری ہے بغداد کے لوگوں کے سامنے عربی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی حضور علیہ اصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب کے

سات قطرے میرے مندمیں ڈالےاور سات مرتبہ ہیآیت پڑھ کرمیرےاو پر پھونگی۔ (ترجمہ) اپنے رب کے راہتے کی طرف

حکمت اور بہترین موعظمت سے بلاؤ۔

حضرت عبدالقا در نے فر مایا، دوسرے دن میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا انہوں نے فر مایا اے عبدالقا در!

تقریر کیا کرو۔ میں نے ان سے بھی یہی عرض کیا کہ میری زبان فاری ہے اور بغداد کے لوگ عربی بولتے ہیں ان کے سامنے

عربی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لعاب کے جیمہ قطرے میرے منہ میں ڈالےاور وہی آیت یڑھ کرمیرےاویر پھونگی اسی دن میں ظہر کی نمازیرٹھ کر فارغ ہوا تو لوگ مجھ ہے تقریر کہنے کیلئے کہنے لگے۔ میں نے بہت منع کیا

کیکن نہ مانے آخر میں منبر پر بعیضاا ورتقر ریشر وع کر دی میری اس تقریر کی شہرت سارے بغداد میں ہوئی اور مجھے تقریر کرنے کا شوق ہو گیا اور چند ہی دِن میں تقریر سننے کیلئے لوگ جمع ہونے لگے اورا تنا مجمع ہونے لگا کہ مجد میں جگہ نہ رہتی تھی تو بغدا د کی عیدگاہ میں

ا تظام ہونے لگا اور تقریروں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا سامعین کی تعدا دستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی آپ جب تقریر کیا کرتے تھے تولوگ اتنے غور سے سنتے تھے کہان کو بیرخیال بھی نہ رہتا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا آپ کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ جب آپ جنت کا

اوراس کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے تو لوگوں کے چہرے خوثی ہے حیکنے لگتے تھے اور جب دوزخ کے اور اس کے سخت عذاب کا ذکر کرتے تو لوگ ڈرتے اور ان کے چبرے پیلے پڑجاتے بھی بھی لوگ بے ہوش تک ہوجاتے اور جب اسلام کی خوبیاں

بیان کرتے تھے پینکڑوں غیرمسلم اسلام قبول کر لیتے تھے بہت سے برائیوں سے تائب ہوجاتے تھے وعظ کی تفصیل گزری ہے اور شیخ سیدعبدالله جبائی بیان کرتے ہیں کہ حضورغوث اعظم علیہ الرحمة کے ہاتھ پر پانچے ہزار سے زاہد بہود ونصاری نے اسلام قبول کیا اورلا كھول كى تعدادىيس فساق وفجارتائب موئے۔ (قلائدالجوامروغيره) سوال-43....کیا آپ نے بیک وقت کئی مقامات پراپنا آپ دِکھایا؟ بیر کیسے ہوگیا؟

جواب .....کاملین اولیاء کا متعدد مقامات پرموجود ہونے کے بیثار واقعات ہیں اور شرعی اصول پر روابھی ہے۔اس موضوع پر امام جلال الدین سیوطی علیه ارحمهٔ کارساله 'منجلی فی تطورالولی' جوآپ کے 'الحاوی للفتا وکی' میں ہےاس کا ترجمه فقیراُ و لیسی غفرلہ نے

'ولی اللہ کی پرواز' کے نام سے شائع کیا ہے اور بار بار شائع ہوا ہے اور مستقل تصنیف 'الانجلاء فی تطور الاولیاءُ لکھی ہے ریجھی مطبوعہ ہے۔اس دونوں رسالوں کا مطالعداس سوال کے جواب کیلئے کا فی ہے۔

سوال-44....کیا آپ نے بھی تو حید پر کوئی تقریر فرمائی ؟ وہ بتا <sup>کی</sup>یں۔

جواب ..... آپ کی تقریر کے بیان میں گزرا آپ کی تقاریر کے مجموعے الفتح الربانی وغیرہ مطبوعہ ہیں اس میں آپ کی تقاریر توحيدوغيره پرمشمتل ہيں۔

سوال-45-....كيا آپكى كوئى تصنيف ہے؟ جواب .....آپ کی متعد دتصانف ہیں جوا کثر مطبوعہ ہیں۔حضرت طاہر علاؤالدین علیہارجمۃ نے ایک رسالہ ' تذکرہ قا دریۂ کے

نام سے مرتب کیا ہے انہوں نے اس رسالہ میں حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سات تصانیف کا ذکر کیا ہے جن کے نام ورج ذیل ہیں:۔

١ .....الفتح الرباني - الممال هيس مصريس چھي ہے-

٢..... تزب نشا الخيرات \_اسكندر بيديس چھپى ہے\_

٣.....الوماب الرحمانيه والفتوحات الربانيه ـ كشف الظنون ميں حاجی خليفه نے ذكر كيا ہے ـ (مجھے كشف الظنون ميں تلاش كے باوجود بینام نبیس ملا)۔

> ع ..... سرالاسرار علم تصوف کے بارے میں ہے۔ مدرسہ قادیہ میں قلمی نسخہ موجود ہے۔ ٥.....ردالرا فضه ـ مدرسه قاديه مين قلمي نسخه موجود ہے۔

> ٣ ..... تفسير قرآن كريم دوجلد - كتب خانه رشيد به كرام ميں طرابلس ميں موجود ہے ـ

٧....علم ریاضی کے متعلق۔ ۲۲۴ هر کالهی موئی مگر ناتمام موجود ہے۔

مندرجه بالاسات كتابول كے علاوہ علاؤ الدين نے ميجى تحرير كيا ہے كه معتبر روايات سے معلوم ہوا ہے كه حضرت عليه الرحمة نے

69 كتابين تصنيف فرما كي ہيں۔

سوال-46 ....آپ كمريدكرن كاطريقه كياتها؟

جواب .....جیسے مسنون طریقہ ہے مرید کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر تقویٰ کی تلقین فرماتے۔ ستید نا حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عندا پنے صاحبز ادے سے فر ماتے ہیں ، میں تحجے اُ مورِ ذیل کی وصیت کرتا ہوں:۔

الله کا تفوی اوراس کی فرما نبرداری طاہرشریعت کے احکام کی یابندی سیند کی صفائی حسد، کینہ سے نفس کی جوانمر دی چہرہ کی بشاشت عطا کر دنی چیز کا دے ڈالنا خلقت کوایذا نہ برداشت کرنا درویثی پیروں کی حرمت نگاہ رکھنا برادران وین ہے نیک صحبت رکھنا

چھوٹوں کونصیحت کرنا رفیقوں ہے لڑائی ترک کرنا ایثار کا لازم پکڑنا مال ذخیرہ کرنے سے پر ہیز کرنا اس شخص کی صحبت ترک کرنا

جوسالکوں کے زمرہ میں نہ ہودین ودنیا کے کا موں میں مسلمانوں کی مدد کرناحقیقی فقریہ ہے کہ خلقت کامحتاج نہ ہواورحقیقی تو تگری ہیہ ہے کہ تو خلقت سے بے نیاز ہو۔تصوف قبل و قال ہے نہیں لیا <sup>ع</sup>یا ہے بلکہ بھوک سے اورنفس کی مالوفات ومسخسفات کو

ترک کرنے سے فقیر کوعلم (مطالبدا حکام) سے ابتدا نہ کر بلکہ نرمی سے ابتدا کر کیونکہ مطالبہ کا کام اس کو متنفر کردے گا اور نرمی سے

اس میں اُنس پیدا ہوگا۔

ت**صوف آ** ٹھ خصلتوں پر ببنی ہے۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام، رضائے اسحاق علیہ السلام، صبر ابوب علیہ السلام، اشارت ومنا جات ذکریا

عليه السلام، تجر د تضرع عليه السلام، صوف موسى عليه السلام، سياحت عيسى عليه السلام، فقرِ سيدنا ومبينا حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (فتوح الغيب مقاله ٥٥)

### ترتیب اشغال کا یوں ارشاد منقول ھے

# حضرت غوثِ باک رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں ، مومن کو جا ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو جب فرائض سے فارغ ہوتو سنتوں

میں مشغول ہو پھرعبادت نا فلہ میں مشغول ہو پس جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہوسنتوں میں مشغول ہونا جہالت ورعونت ہے۔

پس اگر فرائض ہے پہلے سنتوں اور نوافل میں مشغول ہوتو اس ہے قبول نہ کئے جا کینگے اور وہ خوار کیا جائے گاپس فرائض کو چھوڑ کر

سنت ونوافل اداکرنے والے کا حال اس مرد کے حال کی ما نند ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت کیلئے بلائے مگروہ بادشاہ کے پاس نہ آئے بلکہ اس امیر کی خدمت میں قیام کرے جو با دشاہ کا غلام وخادم اور اس کے دست قدرت وتصرف میں ہوآپ کے مریدین کو وصایا کا

مستقل باب ہے بعض کوفتوح الغیب میں بیان کیا گیا ہے۔

سوال-48 - 47 ....غوث أعظم رضى الله تعالى عنه كے پير ومرشد كانام كيا ہے؟ اور سلسله كيا تھا؟ جواب ....اس کے جوابات گزر چکے ہیں۔ سوال-49 ..... جب آپ ما در زا دولی تخے تو پھر آپ کومر شد پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب .....کیا انبیاء میہم السلام پیدائش طور نبی نہ تھے لیکن انہوں نے ظاہری اسباب کے تحت دوسروں سے فیوضات و برکات حاصل کئے ۔سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ کوسوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کامختاج نہ بنایا گیا یونہی اولیاء کرام

كاحال ہوتاہے۔ سوال-50 ....غوث ياكرضى الله تعالى عندف كتف سلسلول ميس بيعت فرمائى؟

پیروکار ہوتے اسی کے نام کاسلسلہ ہوتا۔سیّد ناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنسیّد نا جنید بغدا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیروکاروں کےسلسلہ

سوال-51-.... كياآپ فيمر دول كو يحى زنده كيا؟

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ نے متعد دمُر دے زندہ فر مائے \_فقیر نے چندا کیک کا ذکر بڑھیا کا بیڑا اورغوثِ اعظم کی

سوال-52 ..... ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا ڈوبا ہوا بیڑا ترادیا جو بارہ سال پہلے غرق ہوگیا تھا؟

جواب.....فقیر کے رسالہ 'بڑھیا کا بیڑا' اور 'غوثِ اعظم کی کرامت' کا مطالعہ بیجئے۔متعدد بارشائع ہوا ہے اورمطبوعہ ہے

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کے دور ہے ہی ان سلاسل کی ترتیب شروع ہوئی اس ہے قبل جس بزرگ کے زیادہ

میں شامل ہوئے۔

كرامت مين لكھے ہيں۔

عام ملتاہے۔

عقل نہیں مانتی ہمجھ میں نہیں آتا۔ آپ تفصیل سے بتاؤ۔

نیاز مندی کا اظہار فرماتے۔ 'غنیۃ الطالبین' جو آپ کی تصنیف منسوب ہے اس میں آپ نے روافض کا خوب رو کیا ہے ویسے علیحدہ تصنیف 'ردّالروافض' کے نام سے تصنیف مشہورہے۔ سوال-54.... کچھ بیوتوف علم کے کورے اندر کے اندھے یوں دُر فشانی کرتے ہیں کہ غوثِ اعظم وہابی تھے۔ كيابي في الحقيقت غلط بين؟ جواب .....اسی سوال پرفقیرنے رسالہ ککھاہے 'کیاغوثِ اعظم وہانی تھے' بید سالہ مطبوعہ ہے۔ سوال-55....غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى نظر مين تضوف كسے كہتے ہيں؟ جواب .....تصوف تو حضورغوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كالمجهونا تقاحضورغوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه نے ميے فرمايا كه صوفى وہ ہے جواپے مقصد کی نا کامی کوخدا تعالیٰ کامقصد جانے اور دنیا کوچھوڑ دے یہاں تک کہوہ خادم بنے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ فائز المرام ہوجائے توالیہ شخص پرخدا کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ سوال-57 - 56 ....غوثِ اعظم رضى الله تعالى عند كے سلسله ميس واخل ہونے كا طريقة كيا ہے؟ كوئى آ ومى آج بھى جا ہے تواپنے آپ کوغوث پاک کامرید بناسکتا ہے۔ کیسے؟ جواب .....سلسلہ قادریہ کے کسی کامل بزرگ کی بیعت ہوجاتے ہی سلسلہ قادریہ میں داخلہ ہے۔ بہت الاسرار میں ہے کہ ا گر پچی عقیدت سےغو شیاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید سمجھے تو وہ بھی قیامت میں آپ کے مریدین میں سے ہوگا۔

جواب .....حضرت غوث الأعظم رضى الله تعالى عنه سيّدنا امير معاوييه، حضرت ابوسفيان اورتمّام صحابه كرام عليهم الرضوان اجهين سے

سوال-53-....حضرت سیّدنا امیرمعا و بیرض الله تعالی عنه کے بارے میں آپ کا کیاعقبیدہ تھا؟

<mark>سوال-58</mark>۔۔۔۔غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سر دار ؑ کے والدین کے اخلاق سیرت کر دار پرلکھیں۔ جوا**ب**۔۔۔۔۔ آپ کے خاندان کا ہر فر داویر سے بیچے تک ہمہ آفتاب ومہتاب تھے سلسلہ پدری سے بھی اور سلسلہ مادری سے بھی۔

یہاں صرف آپ کے والدین کے متعلق پڑھئے۔ والد گرامی

### - 7

آپ کے والدمحتر م کا نام ابوصالح تھا جن کوا یک مدت کی ریاضت ومجاہدات کے بعدصالحیت کے بلندمقام پر پہنچا کرآپ کوانوار بنایا تھا۔آپ کی شان انقاء کاانداز ہ لگانے کیلئے حسب ذیل واقعہ کافی ہے۔ایک دفعہ لب دریامتغرق بیٹھے تھے تین دن کی مجھوک

بنایا تھا۔ا پ می شان انقاء کا انداز ہ لگانے کیلئے حسب ذیل واقعہ کائی ہے۔ایک دفعہ کب دریامشغری جیھے تھے بین دن می جوک نے اللّد کی راہ میں سوکھ کر کانٹا ہوجانے والے جسم کواور بھی زیادہ صفحل بنار کھاتھا آئکھ کھلی تو دیکھا کہ موّاج دریا کی ایک لہرسیب کو

سے ہمکدل رہ ہیں عوظ رہ میں ہوجائے وہ ہے ہے وہ در می ریارہ سس بہارتھا تھا جھ می وربیعا کہ وہ ان دریا ہی ہیں ہر بیب و بہائے لے جارہی ہے آپ نے ہاتھ بڑھا کراہے نکال لیا اور بھوک کے غلبہ نے مجبور کیا کہای کوقوت لا یموت کا ذریعہ بنا کمیں

بہائے کے جار ہی ہے اپ نے ہاتھ بڑھا ٹراہے نکال نیا اور بھوک نے علیہ نے جبور نیا کہا ی تونوت لا یموت کا در بعیہ بنا کھانے کوتو اسے کھالیا مگر معاً خیال آیا کہ نہ معلوم بیسیب کس کا تھا؟ دریا میں کیوں کرگرا اور مجھے اسے نکال لینے کا کیاحق تھا

تھاء و پر ہیز گار کے زبر دست جذبہ نے سینہ میں جائز و ناجائز کے سوال نے ایک تلاطم پیدا کیا سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیب ہی

عتابِ اللّٰی کا سبب بن جائے اور تمام ریاضات بارگاہِ اللّٰی میں رائیگاں جا ئیں مگرانہیں کیا خبرتھی کہ یہ بیب ہی قدرت کی کارسازی

کا ایک عجیب نمونہ بننے والا ہے اور آئندہ نسلوں کو سبق دینے والا ہے اور مردان خدا سخت مصیبت و ابتلاء کے وقت بھی اپنے دامن تقدس کو بوں بچایا کرتے ہیں گرآج وہ متنقیم نگاہیں اور عبرت پذیر دل کہاں ہیں جواس واقعہ سے سبق لیں۔

خرد نے کہہ دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کی مجھی نہیں

الغرض آپ نے فیصلہ کیا کہ اس سیب کے مالک کو بلاکراہے بخشوانا جاہئے اور آپ دریا کے کنارے چل پڑے گئی روز تک سفرکرتے لب دریاایک عظیم الثان اورخوب صورت محل نظرآیا جس سے کلحق ایک وسیعے اور پُر فضا باغ تھااس میں سیب کا ایک بڑا

ہاغ تھا جس میں بکثرت سیب لگے ہوئے تھے اور جس کی شاخیں پھلوں کے بار سے سطح آب پر جھکی ہوئی تھیں اور پچھ سیب بھی ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں گررہے تھے۔ پس منزل مقصود کا پتا پالیا سمجھے وہ سیب ای درخت سے ٹوٹ کر بہتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا

ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں گررہے تھے۔ پس منزل مقصود کا پتا پالیا تھمجھے وہ سیب اسی درخت سے ٹوٹ کر بہتا ہوا میرے پاس پہنچا ن جس کو بخشوانے کیلئے میں نے بیسفراختیار کیا ہے باغ کےاندران کے پاس پہنچےاورا پنے آنے کا ماجراعرض کیا۔

میہ سیّدعبداللّٰدصومعی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ اور عارف تنھے ماجرا سنتے ہی پہچان لیا کہ میخص کسی فرع کی اصل اور شان پا کہازی میں میکتا ہے۔ القطب الربانى والمغوث الاعظم الصمدانى سلطان الاولياء والمعارفيين كياحديث وفقداور علم كلام كيدبلند بإيدام اسلام كتوحيد جين بنيادى اورنازك مسئد بين بحى ابحى تك بخبر بين \_ (معاذالله) الكران ائمه اعلام اورفقهائ كرام براعتاد أثرة جائز باقى جارت بلي بين ربتا بى كيا ہے؟ حضرت شخ احدرفاعى كى كتاب البنيان المشيد كا أردوتر جمه جوحضرت مولانا اشرف على تقانوى صاحب كي عمراني بين حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانى نے كيا تھا اس بين كي مقام برلفظ مخوث كا استعال ملتا ہے۔ (اخبار مؤوث لا بور ١٩ ابريل ١٩٠٢ء صفرا)

ديو بنديوں و هابيوں پر سوال ديو بندى وائل حديث حضرات كے ذكورہ بيشوا اورا كابر، علماء امت المجمى چنروالوں پر اكتفاكرتے ہوئے ہم بوچسنا چاہتے ہيں كہ ويو بندى وائل حديث حضرات كے ذكورہ بيشوا اورا كابر، علماء امت جنهوں نے حضرت شخ عبدالقاور جيلاني رضي الله عز كوفوث احملي حضرت شخ عبدالقاور جيلاني رضي الله عز كوفوث احملي (سب سے برافرياورس) اور جن وائس كا فرياورس (غوث اتھلين) سمجمالكھا اور كہا ہے كيا وہ مشرك شفے يا مسلمان ؟ كه

و **یو بندی ن**دہب کا تر جمان ہفت روزہ 'وعوت' لا ہورا یک معترض کے جواب میں لکھتا ہے کہ شیخ عبدالقاور جیلانی علیہ ارحمۃ کیلئے

لفظ 'غوث' کا استعال حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب کے مواعظ میں بھی عام ہے۔اگر آپ کوان کے ا کابر دیو بند پر

اعتقاد نہیں تو کم از کم اوپر کے فقہاءاحناف کے بارے میں تو آپ ابھی تک اسنے بدگمان نہیں ہوں گے۔حضرت علامہ ملاعلی قاری

علیہ الرحمۃ الباری جو فقہاء حنفیہ میں نہایت ممتاز بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب نزمۃ الخاطر الفاتر مطبوعہ مصر کے صفحہ ۵ پر

سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق رقمطراز ہیں:

مسلمال سمجھتا نہیں ہے کسی کو

کیاان کاعلم و خفیق غلط تھی یا مؤلف کتا بچہ کی پارٹی ان سے زیادہ چفیق وعلم کی حامل ہے؟

اور نہ ہی کیا اکابرعلاء اہل حدیث و دیو بند میں سے پہلے بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کیلئے غوث اعظم جل جلالہ کا لفظ استعال کیا ہے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کومنع کیا ہے؟ کیا بینٹی بدعت صرف موجودہ دیابنہ وہابیہ ہی کی پارٹی کے حصے میں آئی جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے غوث اعظم جل جلالہ کی موجد دیو بندی پارٹی کے اکابرعلاء نے صرف شاہِ جیلانی ہی کو غوث اعظم وغوث الثقلین نہیں کہا بلکہ اس سے تجاوز کر کے اپنے مولویوں کے تق میں بھی اسے استعال کیا ہے۔

کیا ان حضرات کوعلم نہیں تھا کہ خدا کے سواکسی کوغو شے اعظم نہیں سمجھنا جا ہے اورغو شے پاک کوغو شے اعظم کہنا اسلام کے خلاف ہے۔

مبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم

ا بنی فراست ایمانی سے سیّدعبدالله صومعی نے سیّدا بوصالح کو پہچان کرفر مایا جناب آپ نے میرے باغ کا سیب میری اجازت کے

بغیر کھایا ہے جس کا کھانا آپ کیلئے حلال نہ تھا اور نہ اب تم میرے معاف کئے بغیر آخرت کے مواخذے ہے ہج سکتے ہو

اگرتمہیں اے معاف کرانا ہے تو بارہ برس میری خدمت میں رہواورا پنی صالحیت کا ثبوت دو۔سیّدابوصالح سیح خدا پرست اور متقی تھےمعافی کی اہمیت اوراس مطالبہ کی قدرو قیمت کوخوب سمجھتے تھے بلاعذر تیار ہو گئے اورا پنے آپ کوخدمت میں پیش کر دیا اور

اختساب اعمال سے بےفکری کوبھی مدنظر رکھیں بارہ برس تک آپ خدمت میں مصروف رہے اس مدت کے مقتضی ہونے کے بعد سیّدعبدالله صومعی نے فر مایا اس شرط کوتم نے نہایت ہی بےجگری کے ساتھ پورا کر دیا مگرایک خدمت اور ہے اس کے انجام پذریر

ہونے کے بعدمعاف کردوں گااوروہ بیہے کہتم میری لڑکی ہے نکاح کرلواوراس کے بعددو برس اور رہومگراس شرط پرآ مادگی ہے

پہلے یہ بھی من رکھو کہ میری لڑکی میں چارعیب ہیں: اوّل میہ کہ وہ آتکھوں سے اندھی ہے، دوسرا میہ کہ وہ کا نوں سے بہری ہے،

تیسرا بیر کہ وہ ہاتھوں سے بنجی ہےاور چوتھا میر کہ وہ پاؤں سے تنگڑی ہے اس سے تنہیں نکاح کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دوسال

ر ہنا پڑے گااس کے بعدتم آ زاد ہو گے جہاں چا ہو چلے جانا آپ نے بید دونوں شرطیں بھی منظور کرلیں اور بیز کاح ہو گیا۔

**حجلہ عروی میں پنچے** تو بیہ دکیچے کر حیران وسششدر رہ گئے کہ جس لڑکی کوعیب دار بتلایا گیا تھا وہ نہ صرف صحیح و تشدرست ہے بلکہ ظاہری حسن و جمال کی ایک دل پذیر تصویر ہے جسے دیکھ کر صافع حقیقی کی گلکاریوں سے روح پر وجد طاری ہوتا ہے۔

سیّدابوصالح کی ایک شان انقاءاور جذبهٔ خدمت تو آپ د کیھےگے۔اب ایک دوسری ایمان افروز شان بھی دیکھئے جب آپ نے

نئ نو ملی شریک زندگی کو ہتلائے ہوئے حلیہ کےخلاف پایا تو خیال کیا کہ یا تو کوئی دوسری لڑکی آگئی ہے یا بیہ میراامتحان منظور ہے

ادھرا ہے جذبہ ایمان وانقان کوٹٹولا اوراس خیال سے قطعی کنارہ کش رہے کہ بیمبادا کوئی اورلڑ کی ہو۔اس متقیا نہ کنارہ کشی کو

دوسرے دن سیّدعبداللّٰہ نے بھی اپنی فراست ایمانی ہے تا ڑلیا اور کہا کہ میں نے اپنی لڑ کی کےمطابق جوتم ہے کہا تھا کہ وہ خلاف نہ تھا وہ عیب اس میں موجود ہیں گران کی حقیقت میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی لواب سنو کہ وہ اس معنی پراندھی ہے کہ وقت پیدائش

ہے لے کرآج تک کسی نامحرم کومس نہیں کیااور وہ لنگڑی ہے جس مے معنی ہے ہیں کہ اس کا قدم آج تک غیرحق کی طرف نہیں اُٹھااور

نہ آئندہ تمہارے تھم کےخلاف اُٹھے گاان مومنانہ توجیہات کوسیدا بوصالح سن کردنگ رہ گئے اپنی خوش قسمتی پرمسرت وشاد مانی سے

حھومنے لگے۔ بھلا جس خوش قسمت اور مقدس یا کباز انسان کوصورت وسیرت کے اعتبار سے ایسی زہرہ جبیں وحورتمثال بیوی بغیر

تلاش وجنجو کے ملئے اس کی مسرت وشاد مانی کا انداز ہ کوئی کیالگا سکتا ہے وہ اپنی قسمت پرجس قدر فخر و ناز کر لے بجا ہے۔

غوث اعظم رضى الله تعالى عند كى والده

اس مجتمع الصفات وحسنات بزرگ ومحتر مه کااسم گرامی فاطمه تھا۔ آپ کی کنیت اُم الخیرا در لقب اُمۃ الجبارتھا جن کی مبارک گود میں قطب ِ ربانی غوثِ صدانی سیّدنا شخ عبدالقا در جیلانی (رضی اللہ تعالی عنه) نے پر درش پاکرا پنے انوار وتجلیات سے جملہ عالم کومنور فر مایا۔

۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے ظاہری و باطنی کمالات آپ س چکے ہیں ان کا زہد وا تقاء جب بچپین ہی ہیں آسان عظمت پر تھا تو جوانی اور بڑھا ہے میں تو کیوں نہاس میں جارجا ند لگے ہوں گے اور یہ سب نتیجہ تھاان کے والدمحتر م حضرت سیّدعبداللہ صومعی کی

توجوانی اور بڑھاپے میں تو کیوں نہاس میں چارچا ندیگے ہوں گےاور بیسب نتیجہ تھاان کے والدمحتر م حضرت سیّدعبداللہ صومعی کی تعلیم وتر بیت کا غوث صدانی کے نانا یعنی سیّدعبداللہ صومعی بھی صاحبِ کشف وکرام بزرگ تھے۔ آپ کے خوارق و عادات کا دور دورشہ و تھا۔ نہ صرف رک آپ قصہ حیالان کے مشہور مشارکخ میں سے تھے ملکہ رئیس اعظیم بھی تھے گویا قدرت نے آپ کو

یم ور بیت ہے۔ وقت میں سے مالا مال کیا تھا باوجود رئیس ہونے گئے میں سے تھے بلکہ رئیس اعظیم بھی تھے گویا قدرت نے آپ کو دین و دنیا دونوں کی دولتوں سے مالا مال کیا تھا باوجود رئیس ہونے کے آپ دن کوروز ہ رکھتے اور رات بھرنفلیس پڑھ کرگز ارتے۔

سالہا سال کی عبادت دریاضت نے آ پکومستجاب الدعوات بنادیا تھا۔ آپ کی زبان سے جوبھی نکل جاتا وہ ہارگا والہی میں مقبول تھا آپ کے مریدوں کی تعدا دبکثرت تھی۔ایسے صاحب تصرف بزرگ کے زیرسا یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی محتر مہوالدہ حضرت فاطمہ نے پرورش پائی۔

فا نکرہ..... والدین کےعلاوہ جی جاہتا ہے کہاس خاندان کے ہر ہرفرد کا تغارف کراؤں کیکن میختصرف تصنیف اس کی حامل نہیں صرف حضورغوث اعظم رضیاللہ تعالیٰ عنہ کی کچھو پھی جان کامختصر حال ملاحظہ ہو:۔ \* 4 مقدم مصرف حسان مصرف تعالیٰ علمہ ا

# چهو چهی جان رحمة الله تعالی علیها معان رحمة الله تعالی علیها

ر یاضت کی وجہ سے مرتبہ کمال کو پینچی ہوئی تھیں۔

ح**ضورغ**وثِ اعظم رضی الله تعالی عند کی پھوپھی کا نام عا کشہ تھااور کنیت اُم محمہ۔ آپ بھی نہایت پا کباز صاف باطن اور بڑی عابدہ وزاہدہ تخییں ۔اپناوفت یا دِالٰہی میں بسر کرتیں اورخدائے ذوالجلال کی حمدوثنا کے گیت گانے میں مگن رہا کرتی تخییں اوراپی اس عبادت و

ا یک مرتبہ قصبہ جیلان میں سخت قبط پڑا زمین سخت اور آسان فولا د کا ہوگیا۔ قبط سالی کی مصیبت سے ہر طرف شور وفریاد ہر پاتھی۔ نماز استیقاء پڑھی جارہی تھی اور دعا کیں مانگی جارہی تھیں۔ جب لوگ اپنی دعاؤں کی بےاثری سے تنگ آ گئے تو حضور غوثِ پاک کی پھوپھی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں تا کہ لوگ قبط کی مصیبت سے

حجهاڑودے دی ہےاب تو اپنے فضل وکرم ہے اس میں حچٹر کا وُ کردے۔ بیالفاظ ساق عرش معلی پر جا پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے افق سے گھنگھور گھٹا ئیں حجموم کراُٹھیں اوراتنی ہارش ہوئی کہ جل تھل بھر گئے۔

ں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سیّد ناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰءند کا تمام خاندان مطلع انواراورقوا نین اسلامیہ واحکام شرعیہ کی تعلیم کا

شدورسكاه كهاب

کہتے ہیں کہایک دفعہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور جاکیس روز تک ہاتھ یا ندھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضه مبارک کی طرف مندکر کے بیدد و بیت پڑھتے رہے: (ترجمه) میرے گناہ سمندر کی موجوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہیں بلند پہاڑوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں کیکن جب کریم بخشنے لگے توبیہ مچھر کے پر کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ دوسری مرتبہ تشریف لائے تو حجرہُ مبارک کے قریب جا کریددوبیت پڑھے:۔ (ترجمه) 🛚 حالت بعید میں اپنی روح کو ( آپ کی خدمت میں ) بھیجنا تھا جومیری طرف سے زمین بوی کرتی تھی اوراب میں خود حاضر ہوا ہوں سواپنا داہنا ہاتھ بڑھاہیے تا کہ میرے ہونٹوں کوان کے چومنے کا فخر حاصل ہو۔اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وست واقدس نمودار جواآپ نے مصافحہ کیا اور چوم کرسر پرر کھا۔ نوٹ ..... اس طرح کا واقعہ حضرت سیّداحمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے وہ بھی حق ہے کیکن وہ اس واقعہ کے بعد کا ہے۔ سوال-61-.... آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمالات دِکھانے والے مرشد یا ولی یا پیرلوگ نظر کیوں نہیں آتے ؟ جواب ..... ما دیات کا دور ہےعوام اہل اسلام اس میں پھنس گئے ہیں طلب صادق نہیں رہی ، ورنہ اولیاء کرام دنیا میں نہ ہوں

تو قیامت قائم ہوجائے حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا، جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی۔

س<mark>وال-59</mark>..... قبلہ اُولیمی صاحب آپ فرمائیں کہ وہ آپ کےمؤذن والا واقعہ کیا ہے کہ جس میں وہ ایک دن

سوال-60 ..... ہم نے سنا ہے کہ غوث پاک کو روضۂ انور سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ

جواب .....تفری الخاطر میں ہے، بائیسویں منقبت زیارت کے وقت نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے بیان میں

باره سال کا زمانه گزرگیا۔

جواب ..... مجمل سوال تفصيل طلب ہے۔

باہرتکال کرسلام عطافر مایا۔ کیا بی تج ہے؟

سات لڑ کے عطافر مائے گا۔ (تفریح الخاطر صفحۃ ٣١) مس وجهد کے ذریعے تمام آسانوں و زمینوں میں اس سے محبت کا اعلان فرما تا ہے چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه تمام پیروں کے پیر ہیں

منتخب جواہرالعقا ئدمیں ہے کہا یک دن ایک عورت حضرت سیّدناغوث الثقلین رضی الله تعالیٰ عنہ کی خدمت ِاقدس میں حاضر ہوئی اور

عرض کیا کہ بندہ نواز! دعافر مائیں کہ اللہ کریم مجھے اولا دعطافر مائے تو آپ نے مراقبہ فر ماکرلوح محفوظ کا مشاہدہ فر مایا تواس عورت کی قسمت میں اولا زنہیں لکھی ہوئی تھی۔ پھرآپ نے اللہ تعالیٰ سے دو بیٹوں کی دعا کی تو آپ کو ندا آئی اس کیلئے لوح محفوظ میں

ا یک بھی بیٹانہیں لکھا ہوا آپ دوبیٹوں کا سوال کرتے ہیں آپ نے تین بیٹوں کیلئے عرض کیا تو وہی جواب ملا آپ نے پھر چار بیٹوں

جواب ..... ہاں یہی حضرت الثینے شہاب الدین سہرور دی قدس سرہ ہیں جن کاتفصیلی واقعہ فقیر نے متحقیق الکابر فی قدم الثینے عبدالقادر ٔ میں کھاہے۔ ان کے علاوہ اور بھی واقعات ہوئے تیر کا ایک یہاں عرض کرتا ہوں:۔

سوال-62 ..... حضرت بیخ شہاب الدین سہروردی علیدارجمۃ یا کوئی اور بزرگ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ

وہ پیدا ہوئے تو لڑکی تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں کثر ت بنات کے معذوری کے اظہار پرآپ نے

انبين لزكا بناويا تقابه

کا سوال کیا پھروہی جواب ملاآپ نے پانچ بیٹوں کیلئے سوال کیا تو پھر پہلے جبیہا جواب ملاآپ نے چھے بیٹوں کا سوال کیا تو پھروہی جواب ملاآپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی اےغوث! اتنا ہی کافی ہے اور یہ بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سوال-63 ..... ہر خص کے دل میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کی عظمت کا نقش قائم ہے۔ کئی صدیوں سے بیعقیدت جواب ....اسکاموجب وہ حدیث شریف ہے جو بچے مسلم میں ہے کہ اللہ تعالی اپنی محبت ولی اللہ سے ظاہر کر کے پھر جبریل علیه السلام

اس کئے ان کی محبت وعقیدت تمام اولیاء سے عوام وخواص میں زیادہ رکھی گئی ہے۔

اللہ کے سپر دکرنا اور اس سے مانگنا، اللہ کے سواکسی پر بھروسہ نہ کرنا اور تو حید کو لا زم پکڑنا۔ آپ نے اس کا تنین مرتبہ تکرار کیا بعدازاں آپ نے اپنی اولا دکو جوآ پکےار دگر دبیٹھی ہوئی تھی کہ کھڑے ہوجاؤ اور جگہ دواوران کا ادب بجالا وُیہاں رحمت کی بارش ہور ہی ہےاوران پرجگہ کو تنگ نہ کرواور آپ فرماتے تھے 'وعلیک السلام ورحمۃ اللهٰ ایک رات اور ایک دن آپ بیفر ماتے رہے میں کسی چیز ہے نہیں ڈرتا۔ آپ کا مزارشریف مدرسہ کے باب الا زج میں واقع ہے جہاں شب وروز ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوکرفیض یاب ہورہے ہیں اور اِنشاءَ الله تعالیٰ تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ سوال-66 ..... كياغو شِياعظم رضى الله تعالى عندا يك جلالى بزرگ تنه؟ جواب ..... ہر ولی کامل جامع الجمال والجلال ہوتا ہےحضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو بید دونوں صفات بطریق اتم واکمل تھیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی گستاخی پر سخت سے سخت گرفت فر ما تا ہے۔

**تفریخ الخاطر میں ہے کہ آپ کے ابتدائی دور میں جو آپ کا نام بغیر طہارت کے لیتا تھا ہلاک ہوجا تا۔ بیغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کی** 

صفت جمالی کی دلیل ہے کہ آپ نے اُمت مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شفقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دیا۔

س<mark>وال - 65 - 64....غوثِ اعظم ر</mark>ضى الله تعالى عنه كى زندگى كے آخرى ايام كيسے تھے؟غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه نے

ست**يدنا** غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كا وصال ٩ ٩ سال كى عمرشريف مي*س رئيج الثانى كى ستر* ه يا گياره يا نو تاريخ كو <u>٣١ ٩</u> ه ميس ہوا۔

آپ نے آخری وقت میں اپنے صاحبزا دے حضرت شیخ عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت حاضر تھے وصیت کی کہ

اللّٰدے ڈرتے رہنا اوراس کی اطاعت کو لا زم پکڑ ناکسی شخض سے بجز اللّٰد تعالیٰ کے خوف و اُمید نہ رکھنا ، اپنی ساری حاجتوں کو

بوفت وصال كياوصيت فرما كي تقى؟

جواب ....اس میں تفصیل ہے لیکن فقیرا جمالاً عرض کرتا ہے:۔

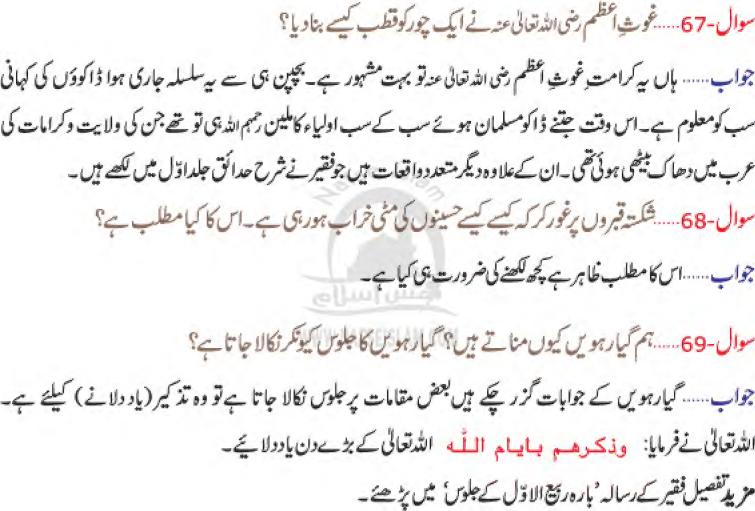

سوال-70-....ابن سقا كاوا قعه كيا ہے؟

وافتعه ابن سقا و غوث اعظم جيلاني رض الله تنال عنه

ابوسعیدعبداللہ محد بن ہبۃ اللہ تھیمی شافعی نے و ۸۵ ہے میں جامع دِمشق میں بیان کیا کہ میں جوانی میں مختصیل علوم کے لئے بغداد گیا۔

جواب .....ابن سقا کا واقعہ بہت مشہور ہے۔معتبر ومتند کتب مثلاً فتا ویٰ حدیثیہ میں ہے۔ملاحظہ ہو:۔

وہاں مدرسئہ نظامیہ میں ابن سقا میرا رفیق تھا۔ ہم عبادت کیا کرتے تھے اور صالحین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

ان دِنوں میں بغداد میں ایک شخص تھا جےغوث کہا کرتے تھے اس کی نسبت بیمشہورتھا کہ جب چاہے ظاہر ہوجا تا ہے اور

جب چاہے غائب ہوجا تا ہے۔سیّد ناشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تعلیم پاتے تھے۔ایک روز ہم تینوں اس غوث کی

زیارت کیلئے گئے راہتے میں ابن البقاء نے کہا میں اس غوث ہے آج ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکے گا۔

حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه بولے (معاذ الله) میں تو کوئی سوال نه کروں گا بلکه ان کی مجلس سے فیض حاصل کروں گا۔

جب بیہ حضرات محفل میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں موجود نہ تھے تھوڑی دیر کے بعدانہیں وہاں بیٹھا پایا انہوں نے ابن سقا کوقہر آلود

نظرے دیکھے کر فرمایا ابن سقا تو کہتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ کان کھول کر سنو میں جواب دیتا ہوں۔

وہ مسئلہ بیہ ہےاوراسکا جواب بیہ ہے تیری ہےاد بی کے سبب جھھ پر دنیا تیرے کا نوں کی لوتک گرے گی۔ پھراس نے سیّد ناعبدالقا در

کی طرف نگاہ کی ۔اسےاپنے پاس بٹھایااورعزت کی اورفر مایاا ہےعبدالقادرتونے اپنے ادب سےاللہء ٗ وجلاوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

متوجہ کرلیا، میں گویا دیکھ رہاہوں کہ تو بغدا دمیں مجمع میں کرسی پر بیٹھا ہوا وعظ کررہا ہےاور کہہ رہاہے کہ میرایہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے

میں گو یا تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھے رہا ہوں کہ انہوں نے تیری عظمت کے آ گے اپنی گردنیں جھکا دیں ہیں۔ یہ کہ کروہ غوث

اسی وفت ہم سے غائب ہوگیا اور ہم نے پھرا سے نہیں دیکھا۔مگراس کے ارشاد کے مطابق سیّدنا شیخ عبدالقادر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرب الہی کے آثارظا ہر ہونے لگے اورعوام جوق درجوق آپ کے پاس آنے لگے اور اعلان قدمی الخ ان سے سنا گیا اور تمام اولیاء

نے ان کے سامنے سر جھکا یا (انہیں میں یہی غوث وفت بھی شامل ہیں )۔ابن سقا علوم شرعیہ میں ایسامستغرق ہوا کہ وفت کے علماء

اس کی قابلیت کا لوہا ماننے گلے اورعلم مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ اپنے مدمقابل کوسا کت کر دیتا ساتھ ہی فصاحت میں

ع**باسی خلیفہ نے** اسےاپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرلیا اسے شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ شاہی در بار میں نصار کی کےعلاء کو ایک مناظرے میں ساکت کردیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی ایک دن بادشاہ کی لڑکی کو دل دے جیٹھا اور

بادشاہ کونکاح کا پیغام دیا۔ بادشادہ نے کہاعیسائیت قبول کرلو۔اس نے اسلام سے انحراف کر کے عیسائیت قبول کرلی۔

سیراب ہوگیا۔ پھرمیں نے ایک نور دیکھا جس سے کنارہؑ آسان روشن ہوگیا اورا یک صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے یوں پکارا اے عبدالقادر! میں تیرار وردگار ہوں، میں نے تیرے واسطحرام چیزیں حلال کردیں۔ بین کرمیں نے کہا اعدوذ بالله من الشيطن البرجيم الطعين! دورہو۔اتنے میں وہ وشنی تاریکی ہوگئی اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ پھراس نے مجھے یول

س<mark>وال-71-....</mark> آپ کےعلوم وفضل کا شیطان نے اقر ارکیا آپ نے فر مایا کہسب اللّٰد کافضل ہے۔ بیرکیا واقعہ ہے؟

جواب ..... ہاں بیدوا قعہ بہجۃ الاسرار میں ہے آپ کے صاحبزا دے شیخ ضیاءالدین ابونصرمویٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے

والعدبز رگوارسیّد ناشیخ عبدالقادر رضی الله تعالی عنه کوسنا که فر ماتے تھے میں ایک سیاحت میں جنگل کی طرف نکلا مجھے کئی روزیانی نه ملا

اس لئے سخت پیاس محسوں ہور ہی تھی ایک بادل نے مجھ پرسایہ ڈالا اس میں سے تری جیسی ایک چیز مجھ پر اُتری جس سے میں

خطاب کیا اےعبدالقادر! تو مجھ ہے بھکم الہی اپنے علم کی بدولت اوراپنے منازلات کے احوال کی واقفیت کے سبب پچ گیا میں نے اس طرح کے واقعہ سے ستر ولیوں کو گمراہ کیا ہے اس پر میں نے کہا بیمیرے ربّ کافضل واحسان ہے۔ تھیخ ابونصر کا بیان ہے کہآ پ سے در ما فت کیا گیا کہآ پ نے کس طرح جان لیا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے فر مایا اس کے اس قول (میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں حلال کردیں) سے۔ ( بجة جفحہ ۱۲۰)

وہ چلا اُٹھا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اللہ کے تھم کے خلاف لوگوں کولوٹنا ہوں ، ایک بیہ بچہ ہے جو ماں کے تھم پراپنی دولت بھی قربان کرر ہاہے۔ پچھ دیر بعد سردار کی حالت سنبھلی تو اس نے حکم دیا کہ قافلے کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کردیا جائے میں آج سے ڈا کہ زنی سے توبہ کرتا ہوں۔ ا ننتاہ ..... ہمارےغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچین سے ہی ڈاکوؤں کوراہِ راست پر لائے اور بینا دان جوغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چالیس درہم ہیں۔ دونوں ڈاکوؤں نے آپ کواپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے

حضرت کی عمراس وفت دس گیارہ سال کی ہی ہوگی۔ایک ڈاکونے کڑک کر پوچھالڑ کے تیرے یاس کچھہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں میرے پاس رقم ہے۔ ڈاکو نے ادھرادھر ٹٹولا مگر کچھ برآ مدنہ ہوا۔اتنے میں ایک دوسرا ڈاکوآ گیا،اس کے جواب میں بھی

سوال-72.....آپ کے بچین میں سچ ہو لنے کی برکت سے اللہ نے ڈاکوؤں کوان کے پیشے سے تو بہروادی کیا یہ سچ ہے؟

جواب ..... بیرواقعہ بردامشہور ہے تمام کتابوں میں درج ہے جوآپ کے حالات پرمشمتل ہیں کہ جیلان سے ایک قافلہ بغدا دکو

جا رہا تھا والدہ محتر مہنے آپ کواس قافلے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا راستے میں اکثر کثیرے قافلے والوں کو

لوٹ لیا کرتے تھان کا قافلہ بھی جب ایک ویران مقام پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے پرحملہ کر دیاا ورتمام سامان لوٹ لیا۔

واقعه كيا بهوا تفا؟

کہ میرے پاس چالیس درہم ہیں لیکن بڑی تلاش کے باوجودہمیں تو اس سے ایک کوڑی بھی نہیں ملی۔ مردارنے پوچھالڑ کے تنہارے پاس چاکیس درہم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیدد میھو! میری والده محتر مهنے انہیں گریبان میں می دیا تھا۔ میں کرڈا کوؤں کا سردار جیران رہ گیا یو چھنے لگا بیٹے! تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں تمہارے دِرہم بڑے محفوظ تھے وہاں تک کسی کی

عقل نه جاسكتي هي بم في پر كيول بتاديا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں گھرے رُخصت ہوا تو میری والدہ محتر مہنے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کوئی صورت ہوجھوٹ ہر گزنہ بولنا

میں اپنی ماں کے ارشاد کی نافر مانی کیسے کرسکتا تھا؟ یہ جملہ من کرڈ اکوؤں کے سردار پرکیکی طاری ہوگئی آنکھوں ہے آنسو بہنے لگے

کیج نہیں سمجھتے وہ دوسروں کوتو بجائے ماندخود کوبھی سیدھانہیں کرسکتے۔

تبرگاایک واقعہ عرض ہے:۔ ا**یک دن حضرت غوثِ اعظم**م رضی الله تعالیٰ عنہ وعظ فر ما رہے تھے اور شیخ علی بن ہیتی علیہ الرحمۃ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیندآ گئی۔حضرت غوثِ اعظم قدس سرہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہوا ورآ پ منبر سے بینچے اُتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی ملیالرحمۃ کےسامنے باادب کھڑے ہوگئے اوران کی طرف و تکھتے رہے۔جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب سے بیدار ہوئے شيخ على بن بيتى عليه الرحمة : جي مإل \_ غوث الثقلين رضى الله تعاتیءنه: من برائے دے با دب بايستا دہ بودم يعنی ميں اس لئے باا دب کھڑا ہوگيا تھا نبی پاک صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے آپ کو کیا تھیجت فرمائی ہے؟ شیخ علی بن بیتی علیه ارجمة: (جواباً عرض کرتے ہوئے) بملا زمت تو یعنی آپ کی خدمت اقدس میں ہی حاضرر ہیں۔ (بجة الاسرار) نوٹ .....اس فتم کے واقعات ہے بعض لوگوں نے انکار کیا تو فقیر نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے ' تحفۃ الصلحاء فی رؤیۃ النبی فى اليقظة والرؤيا' ال كامطالعه سيجيئـ

سوال-73-....کیا آپ کوحضورصلی الله تعالی علیه وسلم کا خواب میس یا بهیدار میس و بیدارجوا؟

تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فر ما یا ، آپ نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔

جواب ..... ہاں ایک بارنہیں بار بارخواب کا تو کوئی شارنہیں بیدار میں بھی درجنوں واقعات آپ کے حالات میں مذکور ہیں۔

ہے دیو بند کے شیخ الہند مولوی محمود حسن ، مولوی رشید احمر صاحب گنگوہی کے حق میں لکھتے ہیں \_

جبنید و شبلی ٔ ثانی ابو مسعود انصاری رشید ملت و دیس غوث أعظم قطب ربانی (مرثیه

(مرتیہ بسخدہ) نی مولوی عاشق البی دیو بندی نے ککھا ہے ہے۔ قطب العالم قدوۃ العلماء غوث اعظم مولوی رشید احمد محدث گنگوہی

رید میر میر میر استان میروی میروی استان میروی م

قطب الواصلين غوث الكاملين حضرت حاجی دوست محمد صاحب مانی دوبندی مولوی قاسم نانوتوی لکھتاہے ...

بانیٔ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی لکھتا ہے ہے۔ بال شاہ شہید حارج حرمین میں معبدالرحیم غوث دارین (قصا کہ قاسی)

🕸 قصائد قاسمی میں سلطان عبدالحمید کی جناب میں مولوی ذوالفقار علی کی زبانی مذکور ہے:

اذا انت عون الحق غوث الخلق والركن الشديد (قصائدة كي صفحه ١٩)

انتباہ .....ان حوالہ جات کو دیکھیں اورغور فرمائیں کہ جولوگ آج حضرت غوث اعظم شہنشاہِ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوغوثِ اعظم کہنا شرک و خلاف اسلام قرار دے رہے ہیں ان کے اکابر کس قدر واضح الفاظ میں اپنے امراء و علماء و مشاکح کوغوث اعظم، غیر سملیہ بند میں سریف کے لیجانت کا سے میں ایک سامیز برمیں سریدی ہیں کہ سے نہیں کہتے مگر شیزہ اسان ک

غوث کاملین،غوث دارین وغوث انخلق لکھ رہے ہیں۔لیکن بیہ نام نہادموحدین اپنے ا کابرکوتو کچھنہیں کہتے مگرشہنشاہِ بغداد کو غوثاعظیم رضیاللہ تعالیٰءنہ کہنے پرانہیںشرک کا دَورہ پڑجا تاہے۔ س<mark>وال-76</mark>۔۔۔۔غوثِ باک کے حالات و واقعات اور سیرت پرلکھی گئی چندایمان افروز کتب اور مصنفین کے نام مطالعے کیلئے اور ملنے کے پتے عطا کردیں۔ جواب ..... اسلاف صالحین نے درجنوں معتبر مستند کتب لکھیں جن میں کشف الظنو ن میں اور مولا نا تو کلی مرحوم نے رسالہ غوث اعظم میں بہتر تبیب سند ذکر کی ہیں اور دو رحاضرہ میں تو الحمد لله غلامانِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکٹروں کتا ہیں رسالے لکھے ہیں اور بکثرت مطبوعہ بھی ہیں۔ سوال-77 ....غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كے حوالے سے مختلف موضوعات پر تصانیف أویسیه کتنی ہیں؟ جواب ..... مدینه طیبه میں حضرت الحاج علامه محمد عارف صاحب ضیا کی لا ہوری مہا جرمد نی نے فقیر کوغوثِ أعظم رضی الله تعالی عنہ کے متعلق گیارہ کتباوررسالے لکھنے کا تھم فر مایا اورساتھ ہی اشاعت کا وعدہ بھی لیکن ان کے پاکستانی کارندوں نے توجہ نہ فر مائی۔ اسی لئے گیارہ کتب درسالہ گوشئہ ارمان میں ہیں۔ ویسے فقیراُ ولیسی غفرلہ نے اپنی بساط پر درجنوں کتابیں رسالے شاکع کئے ہیں آئنده بھی جب تک دم میں دم ہے حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی بارگاہ میں نذرانه عقیدت پیش کرتار ہوں گا۔ ( اِن شاءَالله)

**سوال-74**..... كياغوث پاك حافظ قرآن <u>ت</u>ھ؟

جواب ····· بإن حضورغوثِ أعظم رضى الله تعالى عنه حا فظ القرآن تتھ\_

سوال-75 .....آپ کاادب احترام طالب علمی کے زمانے میں کیسا تھا؟

جواب ..... بے شار واقعات ہیں ان میں ایک وہی ہے جوابن سقا کی حکایت میں گز راہے۔

سوال-78-.... پچھالیے اولیاء کرام کے نام بتائے جوآپ سے عقیدہ رکھتے اورآپ کے مداح گزرے ہوں۔

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کے مداحیین اولیاء کاملین کی فہرست طویل ہے فقیر نے ایک مجموعہ فظم ونثر کا جمع کیا بنام " كلام الا ولياء في منا قب غوث الورئ چند نمونے ملاحظه جول: \_

## حضرت يشنخ نورالله سورتى رحمة الله تعالى عليه

(ازگلدسته کرامت)

﴿ترجمه﴾

🛠 🔻 گنا ہوں کے طوفان سے ہماری کشتی کو کیاغم ہے جبکہ اس کشتی کے ناخدا سٹیدنا حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور

وہ ہروقت ہر لحظہ ہماری امدا دفر مارہے ہیں۔ 🖈 🔻 کل روزِ قیامت کود مکیے لینا کہ جس وقت شہنشاہِ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم لوائے حمد (حمد کا حجنڈا) لے کراللہ تعالیٰ کے

سامنے تشریف فر ماہوں گے توان کے ہمراہ اس جھنڈے کے بیچے سیّد نا حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔

🖈 🥏 قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضور کے ماننے والے، مخالفین اور بزرگانِ دین سب دم بدم یاغوثِ اعظم ، یاغوثِ اعظم پکارینگے۔(سبحان اللہ! روزِحشرسب لوگ نعروُغوثیہ لگاتے ہوں گے۔معتقدین تو ہرونت امداد کیلئے سرکارغوثیت مآب کو

پکارتے رہنے ہیں مگراس دن منکرین بھی جب شانِ پاک اورحضور کے تصرفات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرینگے تو مصیبت اورعذاب سے

نجات حاصل كرنے كيلئے بے ساخت يكارأ شيس كے المدد ياغوث الاعظم المدد)\_

🖈 💛 جس طرح انبياء عليهم السلام ميں حضور سبّد المرسلين رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كا كوئى ثانى نظرنہيں آتا اسى طرح

جناب غوثِ یاک شیخ سیّدمحی الدین قدس سرہ العزیز بھی اپنی شان میں میکتا ہیں۔

🖈 🛚 منجملہ آپ کی جیرت انگیز کرامات اوراختیارات جواللہ تعالیٰ نے بالحضوص حضور کوعطا فرمائے ہیں۔ (جوکسی دوسری برگزیدہ ہستی کونہیں ملےاگر کوئی شخص چندا یک تھوڑ ابہت بھی ذکر کرنا چاہے تو اس کیلئے ناممکن ہے لینی آپ کے کمالات تصرفات اورخوارق عا دات

بالكل بيان سے باہر ہيں)۔

🖈 🔻 اگر نو افلاک کاغذین جائیں اور سات سمندر سیاہی کے ہوں ، سارے کی قلمیں بنائی جائیں اور تمام مخلوقات جن کو قوت گویائی اور زبان ملی ہے ل کر جناب پیرپیراں حضرت سلطان میرال محی الدین قدس سر ہ انعزیز کی عظمت وشوکت قلمبند کرنا چاہیں

توحضور کے اوصاف جلیلہ ہے ایک ذرّہ مجربھی احاط تحریر میں نہ لاسکیں۔

# (٢) وصف عاليجناب حضرت ميرال محى الدين قدس سره العزيز (ماخوذاز بدائع منظوم فقه کی مشہور کتاب)

### ﴿ترجمه﴾

دوبارہ (اللہ کےاحسان کا)شکرادا کرتا ہوں کہ میں بدل و جاں شہ جیلاں قدس سرہ کےغلاموں میں ہے ہوں (بیاللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ مجھے حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہے )۔

🚓 🔻 میں جناب حسنین رضی الدعنہم کے ہر دو باغات کے پھول پر بلبل کی طرح شیدا ہوں بیعنی میرے دل میں اس محبوب سبحانی

جناب شیخ سیدعبدالقا در جیلانی قدس سرہ النوارنی کاعشق ومحبت موجزن ہے جوجگر گوشہ حضورا مامین رضی الله عنهم ہیں۔ (آپ کا سلسلہ نسب

☆ 🏻 آپ قطب الاقطاب ہیں اور لقب مبار کہ محی الدین (وین کوزندہ کرنے والے) ہے آپ ہی کی بدولت وین اسلام کو

الله الله الله المريم عليه المتحدة والمتسليم كنائب ووارث بين الله آپ سے راضى بوااور آپ كوراضى كيا

پہچ**ۃ الاسرار**,صفحہ۲۲ پرحضور کا اپناارشاد پاک ہے، میں سرورِ دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمین میں نائب و وارِث

(وەاللە كى خوشنودى چاہجے ہیں اوراللە تعالى ان كى )\_www.mafselsham.com

ھنی وسینی ہے۔ تمام بزرگانِ دین اس پر شفق ہیں۔ آپ کی سیادت کا اٹکار کرنے والا بے دین ہے )۔

دوبارہ زندگی عطاہوئی۔

(٣) حضرت وارث شاه صاحب رحمة الله تعالی علیه

مدح پیردی حب دے نال کیجے جیندے خادماں دے وجه پیراں نی باہجہ ادس جناب دے

پارنا ہیں لکھا ڈھونڈ دے پھرن فقیریاں نی جھڑے پیردی نظر منظو رھوئے گھریں تنھا

ندے پیریاں میریاں نی روز حشر دے پیر دیاں طالباں نوں ہتہ سجڑے ملن گیاں چیریاں نی

کھتی نبی دی غفلتاں نال اٹی مڑ کے اگیاں دین پنیریاں نی بنے لا وندے ڈبیاں بیڑیاں نوں

کرامات دے نال زنجیریاں نی مهربان ہوکے چور قطب کیتا بخش دیتاں ملك جاگیریاں نی-

س<mark>وال-79-....غ</mark>وثِ پاک رضی الله تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں ابوحنیفہ یا<sup>حن</sup>فی لوگوں کے بارے میں کچھے نا مناسب بات ارشادفر ما كى \_ كيابيه بات غلط بيس؟

جواب .....اوّلاغنية الطالبين كي نسبت بحضورغوث ِاعظم رضى الله تعالى عنه مخدوش ہے اس پر فقير كى تصنيف 'مدية السالكين في توضيح

غدیة الطالبین ٔ (مطبوعہ)مشہور ہے۔ بفرض تشکیم اس میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہیں اصحاب بی حنفیہ کی تصریح ہے اس کا مقصد میہ ہے کہ بعض لوگ امام ابو صنیفہ کی پیروی کرنے والے مرجهٔ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں مرجهُ ایک مگمراہ فرقہ تھا

اس فرقہ کے بعض لوگ خود کوخفی کہلاتے اور ہمارے دور میں دیو بندی خود کوخفی کہلاتے ہیں تو اس سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ نعالی عنہ پر

اعتراض کیسا۔مزیرتفصیل و خفیق فقیر کے رسالہ مذکورہ میں ہے۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے کوئی کلام در مدح غوث وا مام بندہ نوا زغوث الاعظیم کے حضور لکھا ہوتو بتا ہے۔

جواب .....اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نسبت قا در بیرکا کیا کہنا فقیر نے شرح شجرہ قا در بیہ برکا تنیہ (شرح حدائق) لکھی ہےاس میں تفصیل ہےاورامام احمد رضا محدث ہریلوی حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیدائی تتھے۔اعلیٰ حضرت کے منا قبغوث کے بارے میں فقیرنے شرح حدائق کا حصہ ککھاہے 'منا قبغوث الوریٰ بقلم احمد رضا'۔

<mark>سوال-82.....جم نے ساہے کہ غوث اعظم رشی اللہ تعالیٰ عدائے بیفر ما یا تھا کہ کاش دا تا گئج بخش رسی اللہ تعالیٰ عدمیرے دور</mark>

میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ کیا یہ بچ ہے؟ جواب .....حضور داتا گنج بخش (لا ہور) قدس سرہ حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دا داپیروں کے پیر بھائیوں میں سے ہیں اور

بہت بڑے مرتبہ کے مالک ہیں ان کے مرید ہونے کی آرز وکی رفعت شان کے اظہار کیلئے ہے اور اس سے ریجھی ضروری نہیں کہ

اس مين حضور غوث وعظم رضى الله تعالى عنه كشان كى تحقير بى كيونكه بدأيك توضع باورحد بيث شريف مين من تواضع الله

رفع الله درجاته جوالله تعالى كيلئة تواضع كرتاب الله اس كروجات بلندفر ما تاب

سوال-83....نسبت اویسیداورنسبت قادر به چشته سهرور دینقشبند به کیا بین؟ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟

جواب ..... پشبتیں روحانی مراکز کی وجہ ہے ہیں اور بیمراکز روحانی درسگاہیں ہیں جس درسگاہ ہےفیض ملاوہ اسی ہےمنسوب ہوا ظاہری مدارس کے اساء مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے بیجھی یونہی ہے کہ سلاسل طیبہ ایصال الی اللہ کے مراکز ہیں

اگرچہنام مختلف ہیں کیکن سب کا مقصدا یک ہے۔

سوال-84 ....ختم غو ثيه، درو دغو ثيه اورصلوة غو ثيه كياجي؟ ان كى بركات وفوا كدكياجي؟

توا**ب**.....

## ﴿ ختم غوثيه ﴾

( پیختم شریف باوضواس طرح پڑھیں )

درود شریف گیاره بار، سورهٔ فاتحه بمع بسم الله شریف ایک سو گیاره بار، سورهٔ اخلاص بمع بسم الله شریف ایک سو گیاره بار،

كلمه تتجيدا يك سوگياره بار،سورهٔ الم نشرح بمع بسم الله شريف ستر بار،سورهٔ ليبين مع بسم الله شريف ايك بار، يا باقی انت الباقی ايك سوگياره بار، هيئاً لله چول گدايانِ حرميس،المدد كواجم زشاه محی الدين گياره بار بسهل يا الهی كل صعب بحرمت سيّدالا برارسهل

يه پهريدرباعي پڙهيس:

امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

در دین و دنیا شاد سن یا سخ عبدالقادر نوٹ ..... بیسلسله قادریه والوں کاختم شریف ہے چشت اہل بہشت اور سلسله عالیہ نقشبندید وسلسله عالیہ سہرور دیدوسلسلہ طیبہ وغیرہ

کا اپنا اپناختم شریف ہے۔تفصیل فقیرنے رسالہ 'البد کات فی المنشقیمات ' میں کھی۔ایسے سلسلے پڑھنے والا دنیاوآ خرت میں کامیاب و کامران رہتا ہے عقیدت سمجے سے پڑھنے والا تجربہ کرسکتا ہے کہ ختم شریف پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں

بشرطیکه شرک کے فتو کی کا ہیضہ منہ ہوا ور نہ ہی شک وشبہ میں مبتلا ہو۔

### ﴿ صلوة غوثيه ﴾

اس کے متعلق پہلے عرض کیا گیا ہے اس کا دوسرا نام صلوٰہ الاسرار ہے۔ مزید تفصیل امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تصنیف

"انہارالاتوار میں ہے۔

جواب .....رو کنے والے ہررنگ میں ہیں مثلاً وہرئے (کمیونسٹ)اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنااعتقادات رکھتے ہیں ان سب کو وہ غلط کہتے ہیں اورعقلی ڈھکوسلوں سے ان عقائد کی تر دید کرتے ہیں الحمدللہ ہم اہلستت انہیں بھی دلائل دے کر لا جواب کرتے ہیں سوال میں جن اُمور کا انکار وہابیہ، دیو بندیہ فرقہ کو ہے ان کے جوابات میں بھی الحمد للٰدا ہلسنّت نے کتابیں رسائل کھے ہیں ان میں تفصیل و تحقیق دیکھ لیں۔ <mark>سوال-86</mark>۔۔۔۔۔ایک مولوی صاحب نے رہیج الثانی کے مہینے میں تقریر کے دوران بوں کہا کہ ہندوایے مُر دوں کی تیرہویں مناتے ہیں۔تم بھی انہی کی طرح گیارہویں مناتے ہو، بیہندوؤں جیسا کام ہے۔کیا مولوی جی کی بیہ بات جواب ....اس قتم کا سوال پہلے بھی گز را ہے اگر چہ الفاظ مختلف ہیں فقیر نے تفصیلی جواب عرض کر دیا ہے وہابیوں دیو بندیوں کی بیعادت عجیب ہے کہا کثر مسائل میں انہیں ہندو یا دآتے ہیں فقیر نے ان کے اس اعتراض کا جواب رسالہ 'میت کے طعام کا حکم'

س<mark>وال-85....</mark>بعض لوگ ہم سید ھے ساد ھے مسلمانوں کو بار باراس ہات سے روکتے ہیں ہم عرس وگیار ہویں ندمنا کمیں

اگرمنا ئیں گے تو بیاللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور پابندی سے ہر مہینے اس کا منانا فرض بھی تو نہیں۔

پھر شنی اس پرا تنازیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ ایسےلوگوں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ اس کا جواب۔

بدعت ہے۔ لہذا گیار ہویں بدعت اور لغوہے۔ قرآن میں ہے کہ وہم عن اللغو معرضون کیخی مسلمان لغوبات سے بچتے ہیں۔ میسوال ایک مودودی پرست نے کہاہے،اس کا جواب حیاہے۔ جواب ..... بیسوال خودلغو ہے اس لئے کہ نیکی ہے اکثر کام تاریخ مقرر کرنے سے ہورہے ہیں اگر ہر کام تاریخ مقرر کرنے یعن تعین سے حرام ہوتو دین ود نیا کا کوئی کام نہ چل سکے۔ ا گریہ نبیت نہ ہوتو تاریخ مقرر کرنا ہالکل جائز ہے۔ولائل میں سےصرف دوحدیثیں حاضر ہیں:۔ ا پنے آ گے تمہارے چلنے کی آ ہٹ تی ہے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیااس سے زیادہ میرے نز دیک کوئی عمل نہیں کہ میں دن یارات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جومیرے لئے مقرر ہو پھی ہے۔ **نوافل** اور دیگراُ مورمسخبات کیلئے کوئی تعین نہیں ہے کیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے وضو کے بعد نفل پڑھنے کو معین کرلیا تھا انہوں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی سوال بھی نہیں پو چھااور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یو چھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون ساعمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے کے بعد آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في مينيس فرمايا كمتم في اپني طرف سے نوافل كيلئے بيدوفت كيول مقرر كرر كھائے ا گرنفلی عبادت کیلئے اپنی طرف سے وقت مقرر کر لینا اور اس پر جیھیگی کرنا حرام و ناجا ئز ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم بالیقین اس کو ردّ فرماتے۔

**اسلامی قاعدہ ہے کہ جس کام کومقرر کرنے میں کوئی دینی اسلامی مصلحت ہوتو وہ تغین جائز ہے۔ ہاں وہ تغین ممنوع ہے جس میں** یے نظر یہ ہو کہ جس کوجس چیز کے ساتھ میں نے معین کیا ہے ہیا ہی وقت جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نا جائز وحرام ہے۔ 🖈 🔻 حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے کی نماز کے وفت فرمایا اے بلال! ہتلاؤتم نے اسلام میں ایسا کون ساعمل کیا ہے جس کے اجر کی تمہیں تو قع زیادہ ہے کیونکہ میں نے جنت میں

<del>سوال-87.....حیدرآبادے عارف صاحب نے سوال کیا کہ تاریخ مقرر کر کے ایصالِ ثواب کی دعا کرنا لغوہے ،</del>

بخاری شریف کی ایک اور حدیث ملاحظ فرما کیں:\_ حصرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں انصار کا ایک شخص (کلثوم بن ہدم رضی الله تعالی عنه ) امام تھا A

وہ جب بھی نماز ہڑھا تا نماز کی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتا پھرکوئی اور سورت ملاتا۔اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ماتم صرف سورۂ اخلاص پڑھو یا اس کی جگہ کوئی اورسورت پڑھو۔اس نے جواب دیا میں سورۂ اخلاص پڑھنے کونہیں چھوڑسکتا

ہاں تمہاری امامت چھوڑ سکتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے بیدوا قعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محض سے فرمایا تنہبیں اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کیا چیز روکتی ہےاورسور وَاخلاص کونما زمیں لا زم کر لینے پرکون سی چیز

> أبهارتى بي؟ اس في عرض كيامين اس سورت معجت كرتاجون -آپ سلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا: حبك اياها ادخلك الجنة (بخاري، جلدا صفيك ١٠)

اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔

فا كده .....اس حديث ميں صحابي كے جس عمل برآ قاصلى الله تعالى عليه وسلم جنت كى خوشخبرى سنا رہے ہيں اس عمل بركوئى وليل شرعى

اس صحابی کے پاس موجود نہ بھی اس صحابی نے میمل اپنی رائے سے اختیار کیا تھا اور نماز کے اندر اس چیز کو لازم کرلیا تھا

جس کوالٹدورسول (جل جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے لا زم نہیں کیا تھا۔ قاعدہ .....اس حدیث سے اہلسنّت کے قاعدہ کی توثیق ہوئی کہ جس کام کوقر آن وحدیث سے تکراؤ نہ ہواہے عمل میں لایا

تو کوئی جرم نہیں اور نہاسے دلیل کی حاجت ہے۔

نبوی فیصله صلی الله تعالی علیه وسلم ..... حضرت کلثوم بن مدم رضی الله تعالی عنه جو که قباء کے امام تھے۔ جب ان کے نماز میں سور ہ اخلاص

لازم کر لینے والے اس عمل پر جو کہ صرف اور صرف انہی کا طریقہ تھا اس کے مقتدیوں کے اعتراض وشکایت کے بعد جب رسول اللہ

صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو جواباً حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی خوشخبری سنانے کی بجائے ریجی فرماسکتے تھے کہ قرآن میرے سینے پراُ تراہے میں حامل قرآن ہوں کیا مجھ سے بڑھ کر بچھے محبت ہے

سورة اخلاص سے۔ جب میں ایسانہیں کرتا تو تُو کیوں کرتا ہے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن مدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

اس عمل پر جو که آپ صلی الله تعالی علیه و سلم اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے تمام صحابہ سے جدا تھا، جنت کی خوشخبری سنائی۔ نتیجہ..... جب کوئی شخص ایک سورت سے محبت کی وجہ سے اس کے بڑھنے کونماز میں لاز کرلے تو آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فر ماتے ہیں

اس کی محبت نے مہیں جنت میں واخل کردیا، تو جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے یونہی اولیاء کرام رحم اللہ سے محبت کرے کیوں نہ جنت ملے گی ضرور ملے گی۔

﴿ حب درویشاں کلید جنت است ﴾

خلاصہ بیک کسی نیک کام کومقرر کرنانہ بدعت ہے نہ حرام ہے۔اعتراض کرنے والوں کا اپناا پناد ماغ خراب ہے۔

سوال-88 ....غوثِ پاک کی ریاضت اورمجامِدہ کیسا تھا؟

آپ حضرات اپنے آپ کوخوب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بعض غریب ایسے بھی ہیں جنہیں نماز پنجوقتہ بھی شایدنصیب ہو ور نہان کے اکثر تنجد کی ادا کیگی اورشر کی اُمور کی یا بندی ہےمحروم ہیں فیقیر ذیل میں حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چندوا قعات

جواب .....اس جواب میں فقیر اُولیی غفرلهٔ عمداً طوالت کرنا چاہتا ہے تا کہ پیری مریدی کا دھندا کرنے والوں کومعلوم ہو کہ

غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیرگھر بیٹھے بٹھائے نہیں بنے بلکہ انہوں نے بہت بڑی محنتیں و ریاضتیں اور مجاہدے کئے اور

مجاہدہ کے بارے میں عرض کرتا ہے۔ غوث اعظم رض الله تعالى عند كے سلوك اور مجاهده كى تفصيل

آپ نے علوم ظاہری کے ساتھ علم طریقت بھی حضرت ابوالخیر حمادین مسلم دیاس سے حاصل کیا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے

کہ سیّدنا چیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ ہے بیان کیا کہ ایک روز میرے جی میں بیہ بات آئی کہ فتنوں کی کثرت کے سبب میں بغداد سے نکل جاؤں۔اس لئے میں نے قرآن کریم لیااورا سے شانے پراٹکا یااور باب صلبہ کی طرف چلا کہاس ہے جنگل کی طرف

نکل جاؤں ۔ایک ہاتف نے آ واز دی تو کہاں جا تا ہےاور مجھےابیا دھکا دیا کہ میں حیت گر پڑا۔اس نے کہالوٹ جا کیوں کہ

تجھ سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ میں نے کہا مجھے خلقت سے کیا کام! میںاسپنے دین کی سلامتی حیاہتا ہوں۔اس نے کہا لوٹ جا

تیرا دین سلامت رہے گا۔اس کے بعد مجھ پرایسے حالات وار دہوئے جن میں پچھالتباس تھا۔اس لئے میں خدا سے حیا ہتا تھا کہ

کوئی ایسا بندہ ملادے جوازالہ التباس کردے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں مظفر سے میں سے گزرر ہاتھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کا

در واز ہ کھولا اور مجھ سے کہا عبدالقادر یہاں آ ۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔اس نے مجھ سے کہا تو نے کل رات کیا طلب کیا تھا (یا یوں کہا تو نے رات کواللہ ہے کیا سوال کیا تھا) بین کے میں جیپ ہوگیا اور جیران تھا کہ کیا جواب دوں۔ وہ مجھ پرخفا ہوا اور

اس زورہے مجھ پر درواز ہبند کیا کہاطراف درواز ہ ہے میرے چہرے کی طرف گرداُڑی۔ جب میں پچھدُ ورنکل گیا تو مجھےرات کا

سوال بادآ گیا اور خیال گزرا کہ و چھن صالحین یا اولیاءاللہ میں سے ہے اس لئے میں اس درواز ہے کو ڈھونڈ ھنے لوٹا مگر نہ ملا اور

مجھے رنج ہوا وہ مخض شیخ حماد ہاس رضی اللہ تعالی عنہ نتھے۔ بعد از ال میں نے ان کو پہچان لیاا وران کی صحبت میں رہا۔ شیخ موصوف نے میرے اشکال کوحل کردیا۔ جب میں طالب علم کیلئے آپ کی خدمت سے غائب ہوتا اور پھرآپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے

تو ہمارے پاس کیوں آتا ہے تو فقیہ ہے فقہاء کے پاس جا۔ مگر میں چپ رہتا اور آپ مجھے بڑی اذبیت دیتے اور مارتے

پھر جب طالب علم کیلئے آپ سے غائب ہوتا اور پھر آتا تو فرماتے آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں اور فالودہ آیا تھا ہم نے سب کھا لیا اور تیرے واسطے پچھنہیں رکھا۔ آپ کے اصحاب بھی جوا کثر اپنے شیخ کو مجھے اذیت دیتے ویکھا کرتے تھے،

مجھے تعرض کرنے لگےاور کہنے لگے تو فقیہ ہے یہاں کیا کر یگا یہاں کیوں آیا ہے؟ شیخ نے جب دیکھا کہوہ مجھےاذیت دے رہے

ہیں تو غیرت کھائی اوران سے یوں خطاب فرمایا، اے کتو! تم اسے کیوں اذیت دیتے ہو! اللہ کی قتم تم میں اس ساایک بھی نہیں

میں تو آ زمائش کیلئے اسے اذبیت دیتا ہوں مگرد مکھتا ہوں کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو ملتانہیں۔ (قلائد صفحۃ ١١١)

سلوك میں حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا طریقه به لحاظ شدت ولزوم بے نظیر تھا۔مشائخ زمانہ میں سے کسی کو طاقت نہ تھی کہ

**تفویض** وشلیم،قلب وروح کی موافقت ، ظاہر و باطن کا اتحاد ،صفت انسانیہ سے انسلاخ اور نفع ونقصان اور قرب و بعد کی رویت

ر ماضت میں آپ کی برابری کرے۔ آپ کا طریق کا راُ مور ذیل پر شمل تھا۔

بے مثال ریاضت

# **می**رلوگ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کوغوث الثقلین غوث اعظم ماننے سے انکاری ہیں گمراللہ تعالیٰ نے آپ کواور دیگر مقبولانِ ہارگاہ کو کن فیکون کی شان بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچے حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ' فتوح الغیب' شریف میں خودنقل فرمایا ۔ جس کا ترجمہ کتب خانہ وہابیسعود بیصدیث منزل کراچی نے بدیں الفاظ شائع کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا اے آ دم کے بیٹے! میں معبود ہوں جس چیز کو کہتا ہوں کن پیدا ہوفیکو ن پس وہ ہوجاتی ہے۔تو میری فرما نبرداری کر میں مجھے بھی ایسا کروں گا کہ تو کسی چیز کوکن کہے گافیکو ن پس وہ ہوجائے گی اور شحقیق دیا ہے بیمر تنبہاللدنے اپنے بہت پینجبروں دوستوں اور

خود حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے غوث کامعنی ومطلب واضح فرمایا کہ غوث وہ ہوتا ہے جس کی تدبیر تقذیر بن جائے۔

حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھنے والوں کومعلوم ہے کہ حضور شیخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہ کی کس طرح تدبیر تقدیر پنتی تھی

## بن آ دم کے خاصول کو۔ (حوالہ ترکورہ صفحہ ۲۵،۳۸) کی میں اسلام

غوث كاشرعى معنى

فرمودة غوث اعظم

اس قتم کے واقعات ' کرامات غوث اعظم' میں بیثار ہیں۔

میرے پاس لا تا جے میں پہن لیتا میں نے ہزاروں حالتیں بدلیں تا کہتمہاری دنیا ہے آ رام یا وُں میں گونگا ،احمق اور یا گل مشہورتھا

اور ننگے پیرکانٹوں میں چلا کرتا تھا۔ جو ہولناک امر ہوتا اسے اختیار کرتا۔میرانفس اپنی خواہش میں مجھ پرغالب نہ آیا اور دنیا کی

زِینت میں ہے کوئی شے مجھے بھی پیندنہ آئی۔ شخ ابو بکرحریمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کیا بچپن میں بھی پیندنہیں آئی؟

مناره میں مجاهده

کہاں جارہے ہو؟ میں نے جواب دیا مکہ شرفہ جارہا ہوں پھر پوچھا کیا تمہارا کوئی ساتھی ہے؟ میں نے کہا مجرد ہوں انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے پس ہم دونوں چل پڑے۔اثنائے راہ میں مئیں نے ایک لاغرحبشی لڑ کی دیکھی جس کے منہ پر برقع تھا۔

بھنے ابوعبداللہ محمد بن ابی الغنائم محمدالا ہزری الحسینی البغد ادی نے دمشق میں <u>۲۲</u>۹ ھ میں ذکر کیا کہ میں نے بغداد میں <u>۵۵</u>9 ھ میں

سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ کوسنا کہ فرما رہے تھے میں نے بغداد سے پہلا حج وم یہ کے اور جوان ومجرد تھا۔

جب میں منارۃ القرون کے پاس پہنچا مجھے شیخ عدی بن مسافر ملے وہ بھی اس وقت جوان ومجرد بتھے انہوں نے مجھ سے پوچھا

وہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی اور میرے چبرے کی طرف تیز نگاہ سے دیکیے کر کہنے لگی اے جوان تو کہاں سے آیا ہے ہیں نے کہا مجم ہے۔وہ کہنے گلی تونے آج مجھے نکلیف دی ہے۔ میں نے یو چھا کس طرح؟اس نے کہامیں بلا دحبشہ میں تھی کہ میں نے دیکھا

اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر بچلی کی اور جہاں تک مجھے معلوم ہےاہیے وصل سے تجھے وہ عطا کیا جوکسی اور کوعطانہیں کیا۔پس میں نے جا ہا کہ تخجے پہچانوں۔ پھراس نے کہا آج میں تم دونوں کے ساتھ ہوں شام کوتمہارے ساتھ روز ہ اِ فطار کروں گی پس وہ وادی کے

ایک طرف چلنے لگی اور ہم دوسری طرف چل رہے تھے جب شام کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا سے ایک خوان اُتر رہا ہے جب وہ خوان ہمارے سامنے تھبر گیا تو ہم نے اس میں چھروٹیاں اورسر کہ دسبزی یائی بیدد کیچکراس حبشیہ نے کہاسب ستائش اللہ کو ہے

جس نے مجھےاور میرےمہمانوں کوگرامی بنایا کیونکہ ہررات مجھ پر دوروٹیاں اُٹر اکرتی تھیں آج جھائزی ہیں اپس ہم ہے ہرایک

نے دو دوکھا ئیں پھرہم پر تین کوزے اُترے ہم نے ان میں ایسا یانی پیا جولذت اور حلاوت میں دنیا کے یانی کے مشابہ نہ تھا۔ پھروہ حبشیہ اس رات ہم ہے رُخصت ہوگئی اور ہم مکہ مشرفہ میں آ گئے جب ہم طواف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے افاضہ انوار سے

شیخ عدی پراحسان کیا۔وہ ایسے بے ہوش ہوئے کہ دیکھنے والے کو گمان گزرتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔نا گاہ میں دیکھتا ہوں کہ

وہ حبشیہ ان کے سر پر کھڑی بوسہ دے رہی ہے اور یوں کہہ رہی ہے مجھے زندہ کرے گا وہی جس نے مجھے ماراہے یاک ہےوہ ذات

کہ حادث چیزیں بجزاس کے برقر ارر کھنے کے اس کے جلالی نور کی مجلی کے آ گے برقر ارنہیں رہنگتیں اور کا ئنات بجزاس کی تا ئید کے اس کی صفات کے ظہور کے آ گے قائم نہیں رہ سکتی بلکہ اسکے جلال کے انوار نے تقلمندوں کی آنکھوں چند دھیا دی ہیں پھراللہ تعالیٰ نے

(اور ای کیلئے تمام ستائش ہے) طواف ہی میں مجھ پر بھی انوار نازل فرمایا۔ پس میں نے اپنے باطن سے ایک خطاب سنا جس کے اخیر میں بیتھا، اےعبدالقا در ظاہری تجرید چھوڑ دے اور تفرید تو حیدا ورتجرید تقریرا ختیار کر۔ہم عنقریب مجھے اپنی نشانیوں

میں سے عجا ئیات دکھا نئیں گےتوا پنی مراد کو ہماری مراد سے غلط ملط نہ کراپنا قدم ہمارے سامنے ثابت رکھاور دنیا میں ہمارے سوا

سسی کو مالک التصرف نہ سمجھ تیرے لئے ہمارا شہود ہمیشہ رہے گا۔لوگوں کے فائدے کیلئے تو (مندارشاد پر) بیٹھ کیوں کہ

ہمارے خاص بندے ہیں جن کوہم تیرے ہاتھ پراپنے قرب تک پہنچا کیں گے پھراس حبشیہ نے کہااے جوان میں نہیں جانتی کہ

آج تیرا کیا رُتبہ ہے جھھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسان تک مجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی نگاہیں ا ہے اپنے مقاموں میں تیری طرف گلی ہوئی ہیں اورآ رز وکررہی ہیں کہ تچھ سے نعمت ان کوبھی حاصل ہووہ کہہ کر چلی گئی پھر میں نے

> السيخبين ويكحابه (بجة الاسرار) نو ف .... فقیر نے بید چند نمو نے عرض کے مستقل مجاہدات لکھنے کیلئے د فاتر در کار ہیں۔

دل میں ہو یاد تیری گوشئہ تنہائی ہو

بڑی ہیبت والےمستجاب الدعوات کریم الاخلاق پا کیز ہ طبیع برائی ہے وُ وررہنے والے حق کے قریب محارم اللہ کی بے حرمتی کے وقت

سوال-90-...غوث پاک کی خداخوفی کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔

جواب .....خدا تعالیٰ کی یا دکیلئے جنگل و مرا نوں کی کوئی شرط نہیں ،اپنے گھر میں گوشہ تنہائی اختیار کرلے تو سب سچھ ہوسکتا ہے۔

س<mark>وال-89</mark>۔۔۔۔اس زمانے میں جنگل بیابان دیہات کا ماحول تھا۔للہذا مجاہدہ کرنا آ سان کا م تھا۔اب شہری ماحول میں

ہم کیسے مجاہدہ کریں؟

جواب ..... ﷺ ابوعبدالله محمد بن علی بغدادی کا قول ہے کہ سیّدنا ﷺ محی الدین عبدالقادر رقیق القلب خدا ہے ڈرنے والے

سخت گیرتھے۔اپنی ذات کیلئے غصہ نہ ہوتے اور غیراللّٰد کیلئے انتقام ندلیتے۔ (بجۃ ،صفحہ۵۰۱) عباوت میں آپ بخت مجاہدہ فرماتے چنانچہ چالیس سال آپ نے عشاء کے دضو سے فبحر کی نماز پڑھی جبیہا کہ پہلے بیان ہوا۔ **گلتتان سعدی میں شیخ** سعدی علیه الرحمة نے آپ کے خوف خدا کا واقعہ خوب لکھا ہے، حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوحرم کعبہ میں

دیکھا گیا کہآپا پناچ<sub>بر</sub>ہ کنگریوں پر رکھ کر کہدرہے تھے کہ اے اللہ! مجھے بخش دے اور اگر میں قیامت میں سزا کا مستحق ہوں

سوال-91-...غوث ياك رضى الله تعالى عندكى زندگى ميس عشق رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى كوئى ايك جھلك؟ جواب .....حضرت ملاعلی القاری مصنف مرقات و دیگر بیثار کتب نے نزمۃ الخاطر میں لکھاہے کہ سیّد کبیر المعروف بہ شیخ بقاء کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ سیّد ناغوث الأعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں وعظامن رہا تھا کہ آپ قطع کلام کر کے منبر سے زمین پر اُتر آ ئے

پھرمنبر کے دوسرے زینے پر جابیٹھے میں نے دیکھا کہ پہلازینہاں قدروسیع ہوگیا کہ حدنگاہ تک پھیل گیااس پررلیثمی فرش بچھاگیا آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلماس پرتشریف فر ما ہوئے حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت عثمان اورحضرت علی رضوان الله علیہم اجمعین بھی

ساتھ ہی بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کے دل پر ججلی ڈالی آپ جھکے اور قریب تھا کہ آپ زمین پر گر پڑتے کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم نے سہارا دیا پھرآ پ سمٹنے لگے بیہاں تک کہآ پ کا وجود چڑیا کی طرح چھوٹا ہوگیا چند لمحوں بعد بیروجود بڑھنے لگا حتیٰ کدایک ہیبت ناک صورت اختیار کر گیا پھریہ سب کچھ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

بیخ بقاء علیہ الرحمۃ سے آنخضرت صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم اور صحابہ کی روایت کے متعلق سوال کیا گا تو آپ نے فر مایا ان کے ارواح

عضری شکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جسےاللہ تعالیٰ ان پا کیزہ اجسام کود کھنے کی قوت عطا کردے وہ انہیں دیکھ سکتا ہے

جيسے كەمعراج ميں ہوا\_

پھرآ پ سے سیّدنا عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے اور بڑا ہونے کے متعلق یو حیصا گیا تو فر مانے لگے کہ پہلی بجی توالیم تھی کہاسے ظہور کے وقت کوئی شخص قائم نہیں رہ سکتا تا وقتیکہ تائید نبوی شامل حال نہ ہواگر نبی علیہالسلام سہارا نہ دیتے تو آپ گرجاتے

دوسری ججلی جلالی تھی جس ہے آپ چھوٹے ہو گئے اور تیسری ججلی جمالی حیثیت سے تھی جس ہے آپ ہڑھ گئے۔

ذالك فضل الله يؤتى لمن يشآء

سوال-92 .... آپ كے وعظ ميں تا شيركسى تھى؟

جواب .....تفصیل پہلے گزری ہے۔

موال-93 ....آپ كاحليد كيما تفا؟

جواب .....آپ کا حلیه مبارک بوں مذکور ہے رنگ گندم گون ، لاغرجهم ، میانہ قند ،سینه کشادہ ، داڑھی کمبی چوڑی ، ہر دوابر ومتصل ، آئكھول سياه، آواز بلند، روش نيك، قدر بلندعلم كامل - ( بجة اسفحه ٩)

سوال-94.....آپ كالباس كيااوركون سا پينتے تھے؟

اعلیٰ درجہ کا استعال فرماتے مگر خلاف شرع نہ ہوتا۔ آپ کا لباس عالمانہ اور قیمتی ہوتا اور اس کا تھم بھی منجانب اللہ ہوتا۔ چنانچہ ایک معترض کےاعتراض میں فرمایا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبدالقادر! سمجھے میرے دق کی فتم! تممیض ایسے کپڑے کا پہن جس کی قیمت فی گزایک دینار ہو۔ (اخبارالاخیار،صفحہ۱۲)

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كي طبع مبارك نفاست پيندخفي اور مزاج مبارك نهايت لطيف تفا\_اس ليخ لباس بھي

جس کی قیمت فی گزایک دینار ہو۔ (اخبارالاخیار ،صفحہ۱۲) پھراییا قیمتی لباس روزانہ تبدیل ہوتااوروہ قیمتی لباس فقراء پرتقسیم ہوجا تا گویاغریب پروری کا بیا یک انو کھا طریقہ تھا۔

پھرالیہا ہی کہا کارورانہ ہلا یں ہوتااوروہ ہی کہا ک سراء پر یہ ہوجا تا تو یا تریب پروری ہیا ہیں اوصا سریعیہ سا۔ سوال-95 ..... کیا آج بھی کوئی شخص چلہ وظیفہ کر کے یا خوب ریاضت کر کے غوث پاک کے مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے؟ یااس سے آگے پہنچ سکتا ہے؟

. جواب ..... این خیالست ومحالست وجنون

سوال-96-....آپ کے ہم عصراولیاء کرام اورعلماءعظام کے نام بتا کیں۔ جواب ..... بے شارمشاہیرآپ کے ہم عصر تصفیرست طویل ہے بہجۃ الاسرار میں دیکھی جاسکتی ہے۔ پچھفقیر نے بھی تحقیق الاکابر

سوال-97-...غوثِ پاک نے ساری عمراللہ اللہ کیا۔ان کی محبت ہے تو غوث غوث کیوں کہتے ہو؟ جواب ....اس کا جواب مولوی اشرف علی تھا نوی کی بیان کر دہ حکایت سے سمجھے۔

س**یدنا** جنیدرضی اللہ تعالیٰ عندا پنے مرید کے ساتھ دریا کوشتی کے بغیرعبور کرنے لگے تو مرید سے فر مایایا جنید یا جنید کہتے رہووہ یہی کہتار ہا اسے خیال آیا کہ شیخ کیا کہدرہے ہوں گے، کان لگایا تو آپ کہدرہے ہیں یا اللہ یا اللہ۔اس نے بھی یہی کہا تو دریا ہیں ڈوب گیا

شیخ نے دریا سے نکال کر فر مایا ابھی جینید تک نہیں ہینچے تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچو گے۔ (مواعظ اشرفیہ)

اصل قاعدہ بیہ ہے کہ سالک کو پہلے فنافی الشیخ پھر فنافی الرسول ہونا پڑتا ہے پھر مقام فنافی اللہ نصیب ہوتا ہے۔

سوال -98 ....غوثِ پاک رضی الله تعالیٰ عنہ کے خلفاء اور طلباء کے بارے میں پچھ وضاحت؟

جواب ..... بی فہرست بھی طویل ہے بہتہ الاسراراورآپ کی سوانح کی کتب میں تفصیل موجود ہے۔

<mark>سوال-99</mark>.....حضرت شیخ علی بن ہیتی ملیارحہ کا قصہ بھی کیا ہے کہ اٹکوآ بلے ایک خطبہ کے دوران آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہ<sup>ملم</sup> کا ويدارنفيب بموا\_

سوال -100 ....غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه كى مجلس مين عمو ماً وعظ وبيان مين كون سے موضوعات ہوتے تھے؟

جواب ..... بيدا قعه پہلے گزر چکا ہے۔

جواب ..... ہرموضوع پر گفتگو ہوتی آپ کے مواعظ کی کتب اُردومیں شائع ہوچکی ہے۔مثلاً فتح الربانی وغیرہ۔

سوال-101 ....غوث لقب كى شرى حيثيت بھى ہے كنہيں؟ جواب ....اس کاتفصیلی جواب ابتداء میں گزر چکا ہے۔

سوال -102 .....اب تونتی بدعت ہے جلوس والی کہ اب گیار ہویں کا جلوس بھی ہوتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟

جواب....اس کاجواب بھی گزرچکاہے۔

س<mark>وال-103</mark>.....غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھوٹے والا دھو بی بخشا گیا۔ اس واقعہ کو کون کون سے و يوبند يول نے بيان كيا ہے؟

جوا ب .....مولوی اشرف علی تھانوی الا فاضات الیومیه کی جلد دوم وششم اور دوسرے ایک مجموعه فیوض الرحمٰن مصدقه مفتی محمد شفیع

کراچی ہیں ہے۔ سوال -104 ..... كہتے ہيں حضورغوث پاك رضى الله تعالى عنه كى خضر عليه السلام سے ملا قات بھى ہو كى \_ كيا واقعہ ہے؟

جواب ..... بار مإملا قاتيں ہوئيں \_تفريح الخاطراور پجة الاسراراور قلائدالجوا ہرميں واقعات تفصيلي موجود ہيں \_

سوال-105 ....مير \_غوث اعظم رضى الله تعالى عند كى خلافت كس في يائى ؟

جواب .....آپ کے متعدد خلفاء تصوا نح عمری میں تفصیل موجود ہے۔

سوال-106 ..... أقائے قادر مال سركار بغداد كدر بارى حاضرى كة داب كيابين؟

جواب .....وبى جودوسرے مزارات كى حاضرى كاطريقد ہے۔

سوال-107 .....آپ نے بغداد کا سفر کتنی بار فر مایا ہے؟

بغداد کے حالات فقیرنے اپنے سفر نامہ میں مفصل لکھے ہیں ،اس کا مطالعہ کیجئے۔

جواب ..... بشار کرامات میں ہے تبر کا چند حاضر ہیں:۔

شاداب ہو گئے اوران پر پھل آنے لگے۔

سوکھی ہوئی تھیتیاں ہری کر

سوال-109 .....غوث ياك رضى الله تعالى عندكى كيحه كرامات مزيد بيم سنايئ \_

تشریف لے گئے۔آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔

جواب ..... بہت بڑے مدرسے ہیں بلکہ بغداد یو نیورٹی تومشہورز مانہ ہے پاکتانی حضرات کافی تعداد میں اس میں داخل ہیں۔

🖈 💎 حضرت ابوالحس على الا زجى رحمة الله تعالى عليه بيمار جوئے اوران كى عيادت كيلئے حضرت غييث الكونيين شهنشا ۾ بغداد قدس سر والعزيز

ا بوالحسن نے عرض کیا حضور والا! یہ کبوتری چھ ماہ سے انڈ نے ہیں دیتی اور بیقمری نو ماہ سے نہیں بولتی ۔تو حضرت نے کبوتری کے

یاس کھڑے ہوکراس کوفر مایا کہاہینے مالک کو فائدہ پہنچااورقمری کوفر مایا کہاہینے خالق کی شبیح بیان کرو۔تو قمری نے اسی دن سے

🖈 🛚 شیخ ابوالمظفر اساعیل علیهارحمة ہے منقول ہے کہا یک دفعہ شیخ علی ہیتی علیهارحمة کیجھلیل ہوگئے ۔حضرت غوث الاعظم رضی اللہ

تعالی عندان کی عیادت کیلئے تشریف لائے اس جگہ تھجور کے دو درخت خشک ہوگئے تتھے حیارسال سے ان پر کوئی پھل نہیں آتا تھا۔

حضرت نے ان درختوں کے بیٹچے بیٹھ کر وُضوفر مایا ور دورکعت نماز بھی ادا کی۔ایک ہفتہ بھی نہ گز را تھا کہ دونوں درخت سرسبز و

اے ابر سخائے غوث اعظم

(سفينة الااولياء صفحه الممصنفه داراشكوه)

بولناشروع کردیاجس کوس کراہل بغداد محظوظ ہوتے اور کبوتری عمر بھرا نڈے دیتی رہی۔ ( بجۃ الاسرار صفحہ ۹ ے)

سوال-108 ..... بغدا دشریف میں اب بھی کوئی مدرسہ ہے یانہیں؟ وہاں کے حالات تو سنا ہے۔

الله توفيق بخشے۔ بحرمة النبي الكريم الامين صلى الله تعالى عليه وسلم

شام وعراق میں چارسوصفحات کامطبوعہ ہے۔اب بھی اس سال حاضری کاارادہ ہے۔ (اِن شاءَ اللّٰہ تعالیٰ)

جواب .....فقیر اُولیی غفرلۂ کو بغداد شریف بلکہ پورے عراق کے مشاہیر کی حاضری دو بار شرف نصیب ہوا۔فقیر کا سفر نامہ

توایک منه کھول کرحسب ِضروت نکال لیا کرنااورتو لنا بالکل نہیں نیز اس برتن میں جھا تک کر گیہوں کی مقدار کونہ دیکھنا۔ **چٹانچے** ہم اس گندم کو پانچ سال تک کھاتے رہے۔ایک دفعہ میری بیوی نے اس پڑولی کا منہ کھول کر دیکھا کہاس میں کتنی گندم ہے تو معلوم ہوا کہ جتنی گندن ڈالی تھی اتنی مقدار میں ہی موجود ہے۔ پھر بیاگندم سات دِنوں میں ختم ہوگئی۔ میں نے اس واقعہ کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگرتم ان کواسی طرح رہنے دیتے (بینی ان کی مقدار کو نہ دیکھتے) تو تم ان سے مرتے وَم تک کھاتے رہے۔ (قلائدالجواہر،صفحہ،۳۰۱) 🌣 💎 چیخ ابوسعیدعبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک واقعہ بیان فر مایا ہےان کی سولہ سال کی لڑ کی مکان کی حجیت سے اجا نک غائب ہوگئی تلاش میں نا کامی کے بعد وہ غوث الثقلین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت نے واقعہ س کر فرمایا آج رات بغداد کے محلّہ خوابہ کرخ میں جا کر زمین پر دائرہ تھینچو اور اس میں بیٹھ کر بسم اللہ علی بنت عبدالقادر پڑھتے رہو رات کی تاریکی میں جنات کا بادشاہتم سے مخاطب ہوگا اسے میرے حوالے سے اپنی لڑکی کے تم ہونے کا واقعہ سنانا۔ چنانچہ رات کے پچھلے پہر میں جنات گروہ درگروہ گز رنا شروع ہوئے بادشاہ گھوڑے پرسوار ظاہر ہوااور دائرے کے قریب آ کرمخاطب ہوا شیخ ابوسعیدعبدالله ملیه ارحمة نے واقع سنایا تو بادشاہ جنات جناب شیخ عبدالقادر جیلانی علیهارحمة کا نام نامی سنتے ہی مؤدب ہوگیا اور اپنے کشکر کو تھکم دیا کہاڑ کی کو لیے جانے والے جن کوفوراً حاضر کیا جائے ۔تھوڑی ہی دیر میں وہ جن معہاڑ کی کے حاضر کیا گیا۔ جن نے کہا کہ مجھےاچھی گلی اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگئی بادشاہ نے اس جن کا سرقکم کردیا اورلڑ کی والد کےحوالے کی۔ شیخ ابوسعید نےغوث الاعظم کی فرما نبرداری کی توجہ پوچھی تو بادشاہ جنات نے کہا ہم ان کے فرما نبردار کس طرح سے نہ ہوں جب وہ گھر میں تمام دنیا کے جنات پرنظرڈ التے ہیں توان کی ہیب سے جنات تھرا جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم سیّدعلا وُ الدین علی احمرصا بررحمة الله تعالیٰ علیہ کے تذکرے میں اس قشم کا ایک واقعہ موجود ہے جس کے مطابق مخدوم سیّدعلاؤ الدین ملیه الرحمة کی تدفین ثانی کیلئے غوث یاکمجبوب سبحانی پیران پیردشگیر نے عالم رویا میں شنرادہ جنات ساکن ومشق کوحکم دیا تھا کہ تختہ آ بنوس میرے حجرے غربی میں رکھا ہے تختہ سنگ زعفرانی جو جمال الدین ابدال نے تبت سے منگوایا تھا اور تختہ ہائے سنگ سرخ فوراً لے کر جائے اور روضہ علی احمد صابر کی تغمیر کیلئے شاہ عبدالقدوس کے حوالے کر دے۔حضور غوث پاک فرمایا کرتے جوبھی عالم غیب وشہود سے بغدا دمیں آئے گا میرامہمان ہے۔ (شائل المرائخ ہارووال)

🖈 🔻 حضرت کا رکابدار ابوالعباس احمہ بن محمدالقرشی البغد ادی رحمۃ اللہ الباری سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے قحط سالی میس

مجھے دس بارہ سیر گندم عنایت فر مائی اورارشا دفر مایا کہا ہے ایسے برتن میں بندر کھنا جس کے دومنہ ہوں (پڑولی) جب ضرورت پڑے

سوال-110 .....غوثِ پاک رضی الله تعالی عند کی و فات مبارک کیسے ، کب اور کون سے دِن ہمو کی ؟ جواب .....سفینة الاولیاء کی تحقیق کے مطابق بزمانه خلافت ابوالمظفر یوسف بن مفضی الملقب المشنجد بالله خلیفه عباس شب یکشنبه آٹھویں یا نویں رہے الثانی الاہے ھے بغداد شریف میں ہوئی۔ تاریخ وصال کے سلسلے میں تذکرہ نگار مختلف الرائے ہیں۔

س وصال کھاہےاوررئیج الثانی کی ۱۱،۹۰۸وغیر ہا تاریخیں بیان کی ہیں۔ ع**رض الموت میں** آپ کےصاحبز ادگان کے مختلف بیانات ہیں اس ضمن میں ایک روایت خاص طور پرمشہور ہے کہ جنابغوث مون

صاحب قلائدالجواہر کےمطابق آپ کا وصال ۱۸ رہیج الآخر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ایا ہے ہیں ہوا بعض نے ساتھ ھکو

ہ پ سے ربایہ مسلمان بسمنوی اللہ و صافحت و و مسلم اللہ استو کیا و اجتماع المسلم علی الموجید آپ کے ایک اور صاحبز ادے عبدالرزاق ملیہ ارحمہ فر ماتے ہیں کہ مرض وفات میں آپ کی بارا پناہاتھ بڑھا کروعلیک السلام فر ماتے

اور کہتے تو بہ کرواوران کی صف میں شریک ہوجاؤ میں تمہار ہی طرف آ رہا ہوں (وغیرہ) انہی باتوں میں آپ پرموت کی غنودگی الا میں منگئر مدیرے ادار الادارہ میں مدار اور میں مدوران ویوں الاردان تو میں سے جدار کی دیں۔

طاری ہوگئی اور پھرلا الہالا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔ آپ کے ایک اور فرزند حضرت مولیٰ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ آپ نے بڑی صحت کے ساتھ ' اللہ اللہ اللہ' تنین بار فر مایا اس کے بعد

ا پ سے ایک اور تر رکد تشریف تولی علیہ اسلام تر مانے میں اندا پ سے بولی حق سے اللہ اللہ اللہ کی بار تر مایا اس سے بعل آپ کی روح اقد س قضری سے پرواز کرگئی۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

**چنانچ**ے آپ کورات کے وفت آخری اور ابدی خوابگاہ میں پہنچا یا گیا۔نما زِ جنا ز ہ آپ کےصاحبز ادے شیخ عبدالوہاب نے پڑھائی۔

باب الازج کے مدرسہ میں آپ مدفون ہوئے۔نمازِ جنازہ میں آپ کی اولاد، مریدین، محبین اور تلامذہ کے علاوہ ہزاروں فرزندان تو حیدشامل تھے یوں آسان علم ومعرفت کا بیے چمکتا دمکتا سورج ہمیشہ کیلئے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔

مزار پُر انوار

### : 1

حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رممۃ اللہ تعالی ملیہ کا مزار پر انوار بغداد (عراق) میں ہے بیہ وہی مقدس ومطہر جگہ ہے اور وہی محترم ومختشم مقام ہے جہاں آپ نے سالوں درس دیا وعظ ونصیحت کی مبارک محفلیں سجائیں ارشاد وتلقین کی مسعود مجلسیں ہریا کیس اورتشنگان علم ومعرفت کےقلوب واذ ہان کوسیراب فر مایا۔مزار پر انوار آج بھی اپنی تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ مرجع خاص وعام ہے

اور بلاشبہ آج بھی آپ کا روحانی فیض جاری وساری ہے اور جب تک میرکا ئنات باقی ہے آپ کا فیض بھی باتی رہے گا۔

بیہ ' در بارغوثیہ' کے نام سےموسوم چلا آ رہا ہے اور مزار پر انوار پر حضرت خواجہ بہاؤ الدین ذکر ملتانی علیہ ارحمۃ کا بیہ بلندیا بیا اور

یادگار قطعہ تحریر ہے ہے بادشاه هر دو عالم عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاه عبدالقادر است نورقلب ازنوراعظم شاه عبدالقادراست آ فتاب و ماهتاب وعرش و کرسی و قلم

جواب ..... و مإن پاکستانی سجادگی والاستهم نهیس که برژا صاحبز اده سجاده نشین هوگا وه ابل هو میانه هو حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی درگاہ میں ہرصاحبزادہ اپنی جگہ پرسجادہ نشین ہے۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دامجاد پاکستان میں تشریف لاتے ہیں با

کہیں اقامت پذیر ہوتے ہیں تو درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین کہلاتے ہیں۔

**یا کستان میں حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عند کی اولا دامجاد کے علاوہ بیشار درگا ہیں آپ کے فیضان کرم کی زمین ہیں اورمشہور ہیں۔** فقیرسب کو لکھے تو طوالت ہوگی ۔بعض کے اساءگرامی لکھے تو دوسر ے حضرات بارخاطر ہوں گے ۔فقیرتمام کا نیاز مند ہے۔

﴿ الْحِمْدِللَّهُ بِيهِ مِجْمُوعَهُ دُوتِينَ دِن مِينَ مَكُمِلَ جُوا۔ ﴾

فقظ والسلام مدينة كابه كارى الفقير القادرى ابوالصالح محد فيض احمدأوليبي رضوى غفرله

بہاولپور۔ پا کستان

۱۳ صفر ۱۲ ایم بروز جمعرات ۱۲ بج دن